

ebooks.i360.pk



| اقرام عالم کے اُدبان ومذاہب                                                                               | تاب       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| عَيْنَ عَيْنَ اللَّهُ الْمُسْتِمِدُ اللَّهُ اللَّهِ عَيْنَ اللَّهُ اللَّهِ عَيْنَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ | مؤلف      |
| ابُوعَبْدالله مُحَكَّد شُعَيْبٌ اللهِ                                                                     | ترجعه:    |
| ابُومُحُدُمُوكُزَا درلِسِتْ الْرَحِيَّ الْتُ                                                              | نظني :    |
| 1100                                                                                                      | تعداد     |
| مئى2007ء                                                                                                  | اشاعت اول |
| مسلم پبایکیشنز                                                                                            |           |
| <b>سو مدره</b> (گوجرانواله)                                                                               |           |
| 0322-4044013 055-6408834                                                                                  |           |



6 6 - فرزال كرزيت ناپ لابرر نن : 7354072-723400-7111023-7110081 في 27354072 Website www.darussalampk.com E-mail. info@darussatampk.com فه فن فرزيد فرزد لابر افق : 7120054 فيكن :7320703 ق فن فرزيت في نن بركيت إقبال إذن لابر نن 4786714

كراچى شوۇرە D.C.H.S) 7-110.111 (D.C.H.S) ئىلاندىدۇ ئايتىلىكىڭ ئىن: 4393937-21-2009 ئىلى : 4393937 Email darussalamkhi@darussalamkcom

بُرِحُونَ اشَّاعِت اللَّهُ عسلم ببليكيشنز محفوظ بي

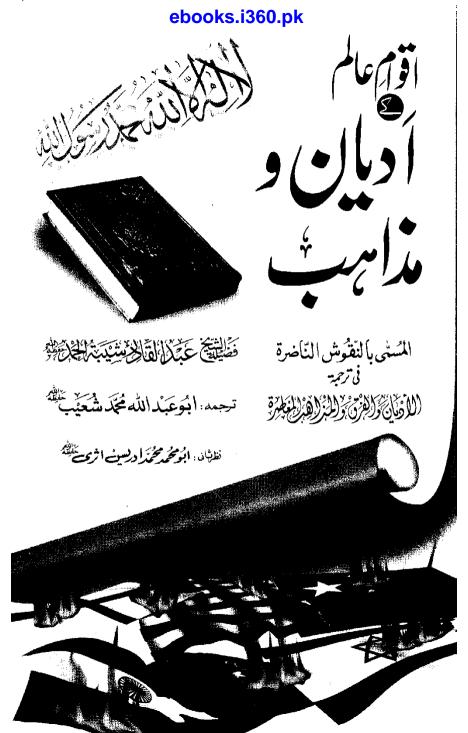

### مضامين

| 10 | غرمي نامر                                         | €3       |
|----|---------------------------------------------------|----------|
| 13 | نقتر يم                                           | (3)      |
| 15 | تخن ہائے مترجم                                    | (3)      |
| 16 | چنداصولی با تنیں                                  | ₩        |
| 18 | اعتراف حقيقت                                      | @        |
| 21 | عرض مؤلف                                          | <b>⊕</b> |
| 22 | اديان وفرق اورموجوده نداهب كا[مقرره]نصاب          | ⊕        |
| 23 | نبوتين                                            |          |
| 23 | نبوتیں                                            | €        |
| 25 | لوگوں کے لیےا نبیاء ورسل کی حاجت وضرورت           | <b>⊕</b> |
| 27 | انبیاءورسل کی سب سے بوئ ذمہ داری                  |          |
| 28 | نېوتون كالتلسل                                    | ⊕        |
| 29 | سابقة نبوتين                                      | (3)      |
| 31 | تو حید ہے بت پریتی کی طرف انحراف اور نظریہ ارتقاء | (3)      |
| 36 | يهوديت                                            |          |
| 38 | تورات                                             | &        |
| 39 | تورات اوراس میں پیش آمدہ تحریف                    | 3        |
| 44 | تلمود                                             | ⊕        |
| 44 | 1 - تلمو د مروشكم 2 - تلمو د ما بل                | ₩        |

| ebooks.i360.pk | ( |
|----------------|---|
|----------------|---|

| 44 | 😙 تلمو د کی بنیا دی تعلیمات                        |
|----|----------------------------------------------------|
| 46 | 🟵 محرّف تورات میں ذات الٰہی                        |
| 48 | 😁 تحریف شده تورات میں نبوتیں                       |
| 51 | نصرانیت ،عیسانیت                                   |
| 52 | 🟵 عیسائیت اوراس میں پیش آمدہ تحریف                 |
| 57 | 🟵 يېودى شاول اوراس كى تحريف مىيىيت                 |
| 57 | <ul><li>شاول اپنیارہ میں کہتا ہے</li></ul>         |
| 57 | 🕾 شاؤل عیسائیت کی تحریف کی خاطراس میں شامل ہوتا ہے |
| 60 | ⊕ انجیل اوراس کی تحریف<br>                         |
| 61 | ⊕ تجريف انجيل<br>                                  |
| 61 | 😌 انجیلیس اوران کا با ہمی تناقض                    |
| 65 | ⊕ انجيل متي<br>خ                                   |
| 67 | ⊕ انجیل مُرقص<br>نِه                               |
| 68 | ⊕ انجیل لوقا<br>نب                                 |
| 69 | ⊕ انجيل يوحنا<br>                                  |
| 71 | ⊕ ان انا جیل کابا ہمی تناقض<br>نب                  |
| 74 | ⊕ انجیل برنابا/ برنباس<br>م                        |
| 75 | ® بیدانجیل کب دریافت ہوئی؟<br>خبرین                |
| 77 | 🕾 اس انجیل کی دریافت کے بارہ میں عیسائی موقف       |
| 78 | دور حاضر میں عیسائیت کے پھلے ہوئے عقائد            |
| 78 | © كىتھولك<br>                                      |
| 79 | 🗈 آرتھوڈ کیس                                       |
| 79 | € پروٹسٹنٹ                                         |

| 81  | هندومت رهندو دهرم                            |
|-----|----------------------------------------------|
| 81  | 🟵 ہندودهرم کی اصل                            |
| 82  | ⊕ ہندودھرم کے مراحل                          |
| 83  | 🕾 ہندوؤں کی مقدس کتاب                        |
| 84  | 😌 ہندووں کے ہال معبود                        |
| 85  | 😌 ہندوؤں کے بعض عقا کہ                       |
| 86  | 😌 قوانلين مَنو                               |
| 92  | بده مت                                       |
| 96  | ⊕ مهاتمابده کےنظریات                         |
| 96  | 🟵 مہاتمابدھ کے ہاں الوہیت                    |
| 97  | 🤀 بدھ کے پیروکاروں کی واضح نشانیاں           |
| 97  | 😌 بدھ مت مہا تما بدھ کے بعد                  |
| 100 | دور حاضر میں افریقه اور ایشیا میں بت پرستیاں |
| 101 | اسلام سے خارج کچھ فرقے                       |
| 101 | 🕃 اساعيليه                                   |
| 101 | 🟵 اصل باطنیه                                 |
| 102 | 🕾 اساءباطنيه 🍪                               |
| 108 | 🕾 فاظميين                                    |
| 109 | € ورُوز                                      |
| 110 | ى ئىمىرىي                                    |
| 112 | قادیانیه یا احمدیه                           |
| 113 | 🕃 حکیم نورالدین بھیروی                       |
| 115 | 🕃 مرزاغلام احمد كادعوائے نبوت                |

| eboo | ks.i3 | <b>60</b> . | pk |
|------|-------|-------------|----|
|------|-------|-------------|----|

| 118 | بهائيت                                                 |    |
|-----|--------------------------------------------------------|----|
| 120 | 🥞 عقا كد باطنيه                                        | }  |
| 125 | 🖰 ان فرقوں کی اسلام دشنی                               | 3) |
| 126 | ان کے بارہ میں اسلام کا فیصلہ                          | 3  |
| 128 | خوارج                                                  |    |
| 129 | ﴾ ِفرقِ خوارج                                          |    |
| 129 | ﴾ مُحَلِّمه او لي                                      | 3  |
| 135 | ﴾ خلاصة مذهب محكمه اولى                                |    |
| 136 | ﴾ ازارقہ                                               | ;) |
| 140 | ) خلاصه ند بهب ازارقه                                  | •  |
| 142 | نجدات                                                  |    |
| 144 | الم نجدہ سے عطید کی بغاوت کا سبب اس کے بداعتر اضات بنے | 3  |
| 147 | ) خلاصه نمر بب نجدات                                   | •  |
| 148 | ﴾ صُفر ہيا                                             | 3  |
| 157 | ) خلاصه ندېب صفرىي                                     | •  |
| 159 | عجارده                                                 |    |
| 160 | فازميه                                                 | 3  |
| 160 | ﴾ شُعيبي                                               |    |
| 161 | ﴾ ميموشير                                              | 3  |
| 162 | ﴾ خلفيه                                                |    |
| 162 | معلوميه                                                |    |
| 163 | بمجهوليه                                               |    |
| 163 | صلتيه                                                  |    |

| 8   | ebooks.i360.pk                                                                                            |          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 163 | ۶ حمزیه                                                                                                   | _<br>3}  |
| 164 | <br>) خلاصه نمه جب عجار ده)                                                                               | <b>o</b> |
| 166 | ثعالبه                                                                                                    |          |
| 167 | ﴾ معبديه                                                                                                  | 3        |
| 167 | ﴾ افني                                                                                                    | <b>:</b> |
| 167 | و رشیدیه                                                                                                  | <b>.</b> |
| 168 | ې ککرمیه                                                                                                  | 3        |
| 168 | ﴾ شيانية                                                                                                  | 3        |
| 169 | ى خلاصىدې تعالبه                                                                                          | Ð        |
| 171 | اباضيه                                                                                                    |          |
| 172 | يغير المسابقة ا | 3        |
| 173 | ﴾ خفصي                                                                                                    | j)       |
| 174 | ﴾ حارثيه                                                                                                  | 3        |
| 175 | ا براہیمیہ 🤄                                                                                              | ું       |
| 176 | € میمونید                                                                                                 | j)       |
| 176 | ﴾ واقفير                                                                                                  | 3        |
| 176 | € بکسید                                                                                                   | 3        |
| 178 | ى خلاصة ندبب اباضيه                                                                                       | 9        |
| 180 | شيعه                                                                                                      |          |
| 182 | € سبائیه ا                                                                                                | Ġ        |
| 186 | ى خلاصة ندېب سبائيه                                                                                       | 9        |
| 187 | ک <b>یسانیه</b> و کیسانیه این                                         | j)       |
| 189 | € مخاريه                                                                                                  |          |

| eboo | ks.i3 | <b>60</b> . | pk |
|------|-------|-------------|----|
|------|-------|-------------|----|

| 195 | <ul> <li>فلاصة مذہب مختاريہ</li> </ul>           |
|-----|--------------------------------------------------|
|     |                                                  |
| 197 | <b>♦</b> کربید                                   |
| 198 | ⊙ خلاصهٔ مذہب گربیہ                              |
| 199 | 📽 باشمىيە                                        |
| 199 | ⊙ خلاصهٔ مذهب ہاشمیه                             |
| 200 | ● بانیہ                                          |
| 202 | ⊙ خلاصة مذهب بيانيه                              |
| 203 | 7 🐠                                              |
| 205 | ⊙ خلاصهٔ ندهب حربیه                              |
| 206 | ⊕ زيديه                                          |
| 210 | ⊕ جاروديي                                        |
| 211 | ⊙ خلاصة ندېب جاروديه                             |
| 213 | 🕲 سليمانيه ياجريريه                              |
| 214 | <ul> <li>خلاصة مذهب سليمانيه ياجريريه</li> </ul> |
| 215 | ⊕ بتربه ما صالحيه                                |
| 216 | ⊙ خلاصهٔ مذهب بتریه                              |
| 218 | 🕒 ليقوبي                                         |
| 219 | ⊕ رافضه                                          |
| 225 | چ کے کے 👁                                        |
| 226 | ⊙ خلاصة مذہب مجمریه                              |
| 227 | 🕀 اثنا عشريه 🏵                                   |
| 228 | اهل سنت وجماعت                                   |

### عرضِ ناشر

اسلام کی حقانیت، اس کے پاکیزہ عقائد اور عمدہ تعلیمات ہمارے دلوں میں اس وقت جاگزیں اورجسموں سے آشکار ہو علی ہیں جبہم دوسرے اویان و مذاہب سے اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کی بیج کئی کرنے والے فرقوں ہے، اسلام کا نقابل کریں کیونکہ اشیاء اپنے اضداد سے پہانی جاتی جاتی جاتی ہیں [تعرف الأشیاء بأضدادها]۔

و النه المرد مراك المراك المرك المراك المرك المرك

اس لیے تقابل ادیان کا موضوع جہاں دوسرے ادیان و نداہب کے ندموم چہرے کو فطرت کے کئیرے میں لاتا ہے وہاں اسلام کے نام پر اسلام ہی کی نقب زنی کرنے والوں کی نقاب کشائی بھی کرتا ہے۔ آج کم ہی لوگ بیہ جانتے ہیں کہ بدھ مت کا بانی کون تھا؟ اس کے نظریات کیا ہیں؟ ان کی کوئی کتاب بھی ہے؟ اس کے بیرو کا ردنیا ہیں کہاں کہاں موجود ہیں؟ کون جانتا ہے کہ انجیل کس نے کھی ؟ اور اس میں کس قدر تحریف ہوئی اور انجیل برنباس کوعیسائی کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ کس کے میہود یوں کی فقہ کی کتاب تلمو دکیا زہراگل رہی ہے؟ کون اس سے واقف

وض ناشر \_\_\_\_\_\_

ہے کہ باطنیوں نے اسلام کی جڑیں کیسے کھوکھلی کرنے کی سعی کی؟ کون اس سے آگاہ ہے کہ اساعیلی اسلام کے حسین چہرے پرکس قدر گھناؤ نا داغ ہیں؟ کس کے مطالعے سے بیہ بات گزری ہے کہ مرزائیت کی ابتدا کیسے ہوئی؟ الغرض بیہ بڑی اہمیت کا حامل موضوع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سعودیہ، پاکستان اور مصروغیرہ کی بڑی بڑی جامعات میں بینن شامل نصاب ہے۔

مدينه يونيورش كيروفيسر واكثر شيبة الحمدكى كتاب "الأدْيَانُ وَالفِرَقُ وَالْمَذَاهِبُ الْمُعَاصِرَةُ '' نے مذکورہ بالا اوراس جیسے کی سوالات کافی حد تک حل کردیے ہیں۔اس کتاب کے لیے کیا بیکسی اعز از ہے کم ہے کہ بیا الم اسلام کی مائیر تا زیدینہ یو نیورٹی میں گریجوایشن میں بطور نصاب شامل ہے۔ اس کا اسلوب نگارش دور حاضر کے تقاضوں ہے ہم آ ہنگ ہے۔اس تحقیقی کاوش میں مؤلف بطان نے ادیان و نداہب اور فرقوں کا تفصیل ہے تذکرہ کیا ہے،ان کے بانیان کے حالات سامنے رکھے ہیں ، ان ادیان و نداہب کی ابتدا کے متعلق بتایا ہے ، ان کے عقا کدو نظریات واضح کیے ہیں،ان کی مقدس کتابوں کا ذکر کیا ہے،اور مخضرطور پراسلام ہےان کا تقابل کیا ہے، نیز اسلام میں ان باطل گروہوں کے متعلق کیا تھم ہے؟ اسے بھی آ شکار کیا ہے۔ ہر مذہب اور ہر فرتے پر مضامین کے آخر میں اس مذہب کا خلاصہ بھی پیش کیا ہے۔اس ناور ہ روز گار کتاب کی ای افادیت نے فضیلۃ الاستاذ ابوعبداللّٰدمولا نامحمد شعیب طِلْقُاکے ذوق ادب و لغت کومہمیز لگائی اور انھوں نے بہت محنت اور لگن ہے اس کا ترجمہ کیا۔ اس ترجے کا حرف حرف رواں،لفظ لفظ سلیس اورسطرسطرسا دہ وعامفہم اسلوب میں پروئی ہوئی ہے۔ان خوبیوں کے باوجود ترجم متن کے قریب تر ہے۔ مزید برال آپ نے دور حاضر میں رائج اصطلاحات اور معروف اساء کوا ختیار کیا ہے تاکہ قاری کسی تشویش میں نہ پڑے،مثلاً بدھمت کو عربی میں [البوذية] كہا جاتا ہے،اس کا ترجمہ مترجم نے بدھ مت کیا ہے۔ کیتھولک کو [الکاٹو لیك] کہاجاتا ہے، آپ نے کیتصولک لکھا ہے،علی ہٰداالقیاس۔اس طرح مترجم ﷺ کےانتہائی مفیدحواشی بھی اس معلوماتی کتاب کو حیار حیا ندلگاتے ہیں۔اس پرنظر ٹانی کا کام استاذ ابو محمر محدادرلیں اثری طالقہ کی شبانہ روز

محنتوں کا نتیجہ ہے۔اللہ تعالیٰ اساتذہ کرام ﷺ کی ان مساعی کو قبولیت کے اعز از سے نوازے۔ آمین!

مسلم ببلیکیشنز کے لیے یہ بات قابل اعز از ہے کہ ہم بحد اللہ اس تذہ کرام کی اس کاوش کودورِ حاضر کے تقاضوں کے مطابق منظر عام پر لانے کی سعادت حاصل کررہے ہیں۔ ہماری دعاہے یہ جو یانِ حق اور داعیانِ دین کے لیے چراغ راہ ثابت ہو۔[اللّٰهم تقبل من المقلِّین جھدَھم]

خيراندليش

محمدا دريس فاروقي

ڈ اگر کیکٹر: **مسلم پ**بلیکیشنز سوہدرہ *ا*لاہور 05/05/07

### تقذيم

ان الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له و من یضلله فلا هادی له واشهد ان لا الله الا الله و اشهد ان محمدا عبده ورسوله.

ارسله بالحق بشیرا و نذیرا بین یدی الساعة، من یطع الله و رسوله فقد رشد و اهتدی و من یعص الله و سوله فقد ضل و غوی .

اما بعدا

راقم الحروف نے اللہ رب العزت کی ودیعت کی ہوئی توفیقِ خاص سے فضیلۃ الاخ حفزت حافظ محمد شعیب ﷺ کی کتاب النقوش الناضرة فی ترجمة الأدیان والفِرَق والمذاهب المعاصِرة کو بغور پڑھا ہے۔ حضرت حافظ صاحب ﷺ نے واقعی اپنے منفر داسلوب اور بڑی کاوش اور محنت سے صاحب کتاب کی ترجمانی کی ہے۔

قبل ازیں اس کتاب دقیق کا کوئی ایبا جامع ترجمه آئکھوں سے نہیں گزرا، بیا ایک نہایت مبارک قدم ہے جواہل علم کے لیےانتہائی مفیدومعاون ثابت ہوگاان شاءاللہ!

د کیھنے میں آیا ہے کہ بہت سے مترجمین عبارت کا بالمفہوم ترجمہ کرجاتے ہیں اور بعض بالکل لفظی ترجمہ کرتے ہیں کہ عبارت کا صحیح اور واضح حل سامنے آنے کی بجائے عبارت مزید اغلاط کا شکار ہو جاتی ہے اور پڑھنے والوں کے لیے پیچیدگی کاباعث بن جاتی ہے حضرت حافظ صاحب باللہ کے ترجمہ میں دونوں طرح کی کمی کو پورا کیا گیا ہے جو فی الوقت معلمین واساتذ و کرام اور طلبائے دیدیہ کے لیے ایک نعت ِغیر مترقبہ ہے۔

راقم الحروف نے اپنی گونا گوں مصروفیات سے گاہے بگاہے وقت نکال کر کھمل مسودہ دیکھا پڑھااورا پنی کم مائیگی فقص علمی کے باوصف جہاں ضرورت محسوس کی قلم کی نوک کو جنبش دی۔ بہر حال میں اللہ تعالیٰ سے حضرت حافظ صاحب بڑھی کے لیے دعا گوہوں کہ اللہ رب العزت آپ کے زور بیان اور تحریر قلم میں مزید اضافہ فرمائے اور آپ کے ذوق علم ومطالعہ اور شوق تدریس قصنیف اور میدان تالیف میں دن دگئی رات چوگئی ترقی عطافرمائے۔ آمین

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

العبدا بوتمر محمر اور ليس اثر كي عفا الله عنه شخ الحديث اسلا كما يجويشنل انشيثيوث مهانتا نواله ريناله خورد ــ او كاثره 24-08-2006

## سخن ہائے مترجم

ٱلْحَمُدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
أَشُرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَسَيِّدِ الْمُرُسَلِيُنَ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِاللّٰهِ وَعَلَى الِهِ
وَأَصُحَابِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِيُنَ وَمَنُ تَبِعَهُمُ بِإِحُسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ
وَعَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِاللّٰهِ الصَّالِحِيُنَ

امالعد!

دری کتب کے ترجمہ وتشری سے نہ صرف میہ کہ عزیز طلبہ ہی استفادہ کرتے ہیں بلکہ محترم اسا تذہ کرام و مدرسین عظام کے لیے بھی بیتر جمہ اصل کتاب کے حل کرنے میں ممدوم عاون ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے جس کتاب کی شرح یا ترجمہ میسر نہ ہوا ساتذہ کرام اسے پڑھانے کے لیے ایپ ذمہ لینے سے کتر اتے ہیں کیونکہ مدرسِ محترم ترجمہ وشرح کے بغیرا پنے آپ کواکیلا سامحسوں کرتے ہیں جبمہ ترجمہ یا شرح ان کے لیے ایسا ساتھی ہوتا ہے جسے کھول کروہ کسی بھی وقت اپنے پیش آمدہ اشکال کاحل ہوچھ سکتے ہیں۔

المملكة العربية السعودية (زادها الله إباها وأهلها والقانسين بأمرها عزًا و شرفًا) كى جامعات كفضلاء كرام جب علم مين مزيد توسيع اوراتقان كے بعدوطن عزيز واپس لوٹ توعلم كل أن وجوابر كے ساتھ كئي ديگر سوغات بھى لے كرآ ئے۔

﴿الأديان والفرق والمذاهب المعصرة ﴾ كالبطور أيك نصالي كتاب تعارف بهى انهى كريد نصالي كتاب تعارف بهى انهى كريد عصر بين إلى الله ولا يُنه من بيناء)

ندکورہ کتاب کی سالوں سے ہمارے کی ایک مدارس میں داخل نصاب ہے لیکن کی بھی ترجمہ یا شرح سے محروم چلی آربی تھی۔ گذشتہ سالوں میں مجھے اس کی تدریس کا موقع ملا مگر بعض مقامات تشدرہ جاتے اور پڑھانے میں تملی نہ ہوتی، انہی ایام میں میرے بعض بھائیوں نے مجھے اس کا ترجمہ کرنے کا مشورہ دیا بچھ سوچ و بچار کے بعد است حرت الله وبدأت فیها بحمد الله و توفیقه.

ترجمہ وتعریب کا ذوق بحمد الله دور طالب علمی ہی سے تھاکسی بھی چیز میں دلچیپی انسان کے لیے نئی راہیں کھوتی ہے جن سے آ دمی خود بھی فائدہ اٹھا تا ہے اور دوسرے بھی مستفید ہوتے ہیں۔

### إ چنداصولی با تیں

سی بھی زبان سے ترجمہ کرتے وقت اس کالفظی ترجمہ کر دیناصحے نہیں ہوتا کیونکہ ترجمہ سے

"مترجم منے" کی"مترجم الیہ" میں وضاحت وتشر تک مقصود ہوتی ہے۔اول تو یہ کہ ترجمہ مکن ہی نہیں
کیونکہ ہر زبان کا اپنااسلوب اور ترکیب وجملہ کے بارہ میں اس کے اپنے قواعد ہوتے ہیں، پھراگر
ایسا کر بھی لیا جائے تو اہل زبان کے ہاں وہ مقبول نہیں ہوتا اس لیے"مترجم الیہ" زبان کے اصول
وقواعد کا لحاظ و پاس ضروری ہے۔ ہمارے ہاں و بنی مدارس میں خال خال اسا تذہ کرام اس کا
اہتمام کرتے نظر آتے ہیں۔

مثلًا: ﴿ بِسَمِ اللّٰهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ اللهِ عَلَمَ اللهُ اللهِ اللهُ الله

پہلے فاعل پھرمفعول پھرمتعلقات اور آخر میں فعل آتا ہے جبکہ عربی کی ترکیب میں پہلے فعل
 پھر فاعل پھرمفعول اور آخر میں متعلقات آتے ہیں، جیسے: "ضرب" فعل" الأستاذ"
 فاعل "تلمیذہ" مفعول "علی غیابہ عن الدرس بالعصا" متعلقات۔

<u>ن ہائے مترجم</u>

"استاد صاحب" (فاعل) نے (علامت فاعل)" اپنے شاگر د " (مفعول) کوعلامت مفعول "سبق سے غیر صاضری پر لاٹھی ہے " (متعلقات) اور مار ال (فعل) ۔

﴿ بِسُمِ اللّٰهِ ﴾ ك فدكوره ترجمه من "شروع كرتا هول" فعل ب جعيشروع كى بجائة خر من آنا جائيد-

- عربی میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں ، جیسے: رسول اللہ اور بیت اللہ ، جبکہ
  اُردو میں اس کے برعکس ، یعنی مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں آتا ہے جیسے اللہ کا رسول
  اور اللہ کا گھر۔
- ② عربی میں موصوف پہلے اور صفت بعد میں آتی ہے جیسے: "کِتَابٌ مُفِیدٌ" اور "تِلْمِیدٌ مُختَهِدٌ" جَبَداً رو میں اس کے برعکس یعنی پہلے صفت پھر موصوف جیسے "مفید کتاب "اور "کفتی شاگرد"
- "نے "اور" ہیں" وغیرہ اُردو میں تکمیل جملہ کی علامات ہیں جیسے: فارس میں" است" اور" انذ"
   وغیرہ -

اب ذراغور فرمائي ! ﴿ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴾ مركب توصی بيامركب تام؟ به تينول محرور بين لفظ " الله " اس لي مجرور بين لفظ " الله " الله كهوه مضاف اليه به " الله حمن " اور " الرحيم" الس لي مجرور بين كهوه اس كى صفات بين -

ندکورہ چارتواعدی روثی میں ''بسم الله ''کر جمدیں پہلے فاعل آئے گا۔ لیمی '' پھر صفات لیمی '' پھر صفات لیمی نے دمیں الله ''کر جمدیں پہلے فاعل آئے گا۔ لیمی ہے لیمی صفات لیمی '' بحر مرضاف الیہ بھی ہے لیمی فظر' الله '' پھر مضاف لیمی ''نام' 'جو محرور بھی ہے پھر حرف جار لیمی '' کیونکہ اُردو میں جار محرور کے بعد آتا ہے ، جیسے :'' کتاب پر' اور ''قلم ہے'' اور آخر میں فعل لیمی ''شروع کرتا ہوں'' آئے گااس لیے ترجمہ ہوگا:

''میں بے حدمہر بان اورنہایت رحم کرنے والے اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔''

تخن ہائے مترجم

نیزیہ بات بھی یا در ہے کہ اُردو میں جب خبریں یا صفات ایک سے زیادہ ہوں تو آخری سے نیزیہ بات بھی یا در ہے کہ اُردو میں جب خبریں یا سیار اور فیمتی گھڑی خریدی' اور خبریں متعدد ہونے کی صورت میں کہا جائے گا' نیا کی اعلیٰ، پائیدار اور فیمتی گھڑی ہے''

بنابریں اس ترجمہ کتاب میں بھی اسی اسلوب کو طوظ خاطر رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔اس کے

ساتھ ساتھ:

- بعض مقامات پرمفیدتوضیعی حواثی کا اضافه۔
  - غيرمعروف اساء كاضبط تلفظ -
- متن كتاب مين موجودا خطاء مطبعيه كى حتى الوسع تقييح -
  - آیات قرآنی کی سورتون اورآیت نمبر کی تعیین -
- اوراحادیث نبوبیک تخ ت وغیره مجمی آپ کواس ترجمه میں ملے گی۔ان شاءاللہ۔

چونکہ'الأدیان والفرق''ایک دری کتاب ہے اس لیے عبارت کے معنی ومفہوم پراکتفا کرنے کی بجائے متن کتاب مدارس عربیہ کرنے کی بجائے متن کتاب کے حل کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ایسے ہی چونکہ یہ کتاب مدارس عربیت کے منتبی طلباء کے نصاب کی کتاب ہے جنہیں ایک حد تک عربی زبان پرعبور ہوتا ہے اس لیے بہت ہے مشہور عربی الفاظ خصوصًا اساء حرکات مثلاً: فتح ،ضمہ، اور کسرہ وغیرہ کا استعال عربی میں ہی یہاں ملے گا جوان طلبہ کے لیے ایک عام می بات ہے۔

اثناء ترجمہ مختصروضاحت کے لیے [ ] کا استعال کیا گیا ہے جبکہ ( ) کا استعال اصل متن کا

بى ہے۔

إ اعتران حقيقت

مولانا ابومجر محمد ادریس اثری طاقی شخ الحدیث اسلامک ایجویشنل انسٹی ٹیوٹ مہانتا نوالہ او کاڑہ میرے محن اور مشفق رفیق ہیں علمی آ دی ہیں علمی موضوعات پران سے گفتگو ہوتی رہتی ہے، پھیل ترجمہ کے بعد نظر ٹانی کے لیے میری نگاہ انتخاب انہی پر پڑی جے انھوں نے بخشی تبول فر مایا اور پھر نظر ٹانی کاحق اداکر دیا اور ایسی باریکیوں تک پہنچ جہاں اس عاجز کی رسائی نہیں ہوئی تھی، پھر نہ صرف ذوق ومحنت سے نظر ٹانی فر مائی بلکہ میری درخواست پر کتاب کے لیے ایک مفید مقدمہ بھی تحریر فر مایا، اور درحقیقت دیبا چہومقدمہ لکھنا اس کاحق ہے جواول تا آخر کتاب کو پڑھے اور جوآ دمی جستہ مقامات پڑھنے پراکتفا کرے اس کا دیبا چہومقدمہ اس۔

جذبہ ومحنت کے ساتھ اس کارِ خیر میں انھوں نے جو حصہ ڈالا ان کا بیاحسان تا دیریا درہے گا۔ ان شاءاللہ

جزاه الله خيرا على هذه المساهمة وتقبلها منه وجعلها من صالح اعماله ووقانا الشرور والفتن وجمعنا ايانا وأهالينا وأقربائنا وأصدقائنا لديه في الزلفي وحسن مآب \_ آمين

گذاد شے و مصیحتے: بیر جمدوراصل محرّم اسا تذہ کرام و مدرسین عظام (بارکی (للہ نعالی ننی جہودہ م ومدا ہوہم و فقیلها منم) کی مہولت کی خاطرتح ریکیا گیا ہے۔

رہے عزیز طلباتو راقم کے خیال میں انہیں تراجم اور خلاصہ جات کا سہارا لینے سے گریز ہی کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے کتاب میں رسوخ پیدانہیں ہوتا اور الفاظ کا وافر ذخیرہ ذہن میں جمع نہیں ہو پاتا، البتہ امتحان سے ایک آ دھ ماہ قبل اسباق کی دھرائی کے دوران اساتذہ کرام کی عدم موجودگ میں یا بار بار مراجعت کی زحمت سے بچنے اور قیمتی وقت بچانے کی خاطر ان تراجم سے استفادہ کرنے میں کوئی مضا کھنہیں۔

فالرجو من الأساتذة السادة الكرام أن لا يبخلوا بإرسال ملاحظاتهم أثناء القراءة والمطالعة والتدريس وباقتراحاتهم وآرائهم الثمينة للإصلاح المزيد، لأنه كما قيل:

مخن ہائے مترجم

فعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدى المساويا

بقلم العبل العاجز ابو عبد الله محمل شعيب من ساكنى القرية 36 گ ب ستيانه فيصل آباد غرة ذى القعدة 1427هـ



میں بے صدم ہربان اور نہایت رخم کرنے والے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ ©
تمام تعریفیں جہانوں کے پالنہار اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور [اچھا] انجام پر ہیز گاروں کے
لیے ہے۔ اور مکمل وتام درُ ودوسلام ہوں خیر الانبیاء اور سید المسلین پر اور آپ کے خاندان پر اور
بالخصوص آپ کے بہترین اور پاکیزہ صحابہ کرام ڈی گئٹر پر اور تاقیامت جو کوئی ان کے راستے کو
اپنائے ، ان کے قدموں کے نشانات کا خیال رکھے اور ان کے منج وانداز کو اختیار کرے [ان سب
پر بھی درود وسلام نازل ہوں]۔

ربی اس حمد وصلاة کے بعد کی بات تو [وہ بیہ ہے کہ ] بیا یک رسالہ ہے دینوں ، فرقوں اور موجودہ ندا ہب کے بارہ میں ، جو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ (زادھا الله عزا وشرفا) میں شریعت کالج اور [دعوہ و] اصول الدین کالج میں بی اے کی سند کے [امیدوار] طلباء کے لیے مقرر کردہ نصاب کے مطابق ہے ، میں نے اس میں مہل اسلوب اور واضح مقصد [اپنانے] کی کوشش کی ہے۔

اورانٹدتعالی اکیلے ہی سے مددی درخواست ہے۔



<sup>© &#</sup>x27;'بہم اللہ'' کا ترجمہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں مروجہ ترجمہ کے مطابق نہیں بلکہ اس سے بچھ ہٹ کر ہے اس کی توجیہ کے لیے گذشتہ صفحات ضرور ملاحظہ فرمائیں۔

### ادیان وفرق اورموجوده مذاهب کا [مقرره]نصاب

- نبوت عام معنی کے لحاظ سے۔
  - القدنبوتيں۔
- توحیدے بت برتی کی طرف انحاف۔
  - کېودیت۔
- (1) تورات اوراس میں پیش آمدہ تحریف۔
- (2) تلمو د\_اس کی تعریف اور بنیا دی تعلیمات \_
  - (3) تحريف شده تورات مين ذات الهي \_
    - (4) تحریف شده تورات میں نبوتیں۔
      - عیسائیت اوراس میں پیش آ مدہ تحریف۔

انجیل اوراس کی تحریف\_انا جیل اوران کا با ہمی تناقض ، انجیل برنا با۔ دور حاضر میں عیسائیت کے تھیلے ہوئے عقائد۔

- شدومت بدهمت
- افریقه ادرایشیایس یهیلی جوئی دورِحاضر کی بت پرستیاں ۔
  - اسلام ے فارج فرقے۔

(1) اساعيليه يعني (آغاخانيه) (2) درزيه (3) نصيريه

(5) قادیانیه[مرزائیت] (6) بهائیه

۵ موجوده اسلامی فرتے:

(1) خوارج (2) شيعه (3) الل سنت وجماعت

# نبوتیں

نی کی لغوی تعریف: کہا گیا ہے کہ یہ 'نبا ''سے ماخوذ ہے، جس کامعنی ہے خبر عظیم ۔اور بعض نے کہا ہے کہ یہ 'نبو ق' 'یا گا' نباو ق' 'سے ماخوذ ہے جس کامعنی ہے بلندز مین اور او نچا مقام اور اس میں بھی کوئی مانغ نہیں کہ یہ دونوں ہی اس لغوی اصطلاح میں ملحوظ ہوں ، کیونکہ نبی اللہ تعالیٰ کے ہاں میں بھی کوئی مانغ نہیں کہ یہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ اور مومنوں کے ہاں بلند شان اور عظیم المرتبہ ہوتا ہے ، اس طرح وہ اپنی قوم کے معزز افراد میں سے ہوتا ہے ، اس لیے حدیث ہرقل [جوشام میں ہرقل اور ابوسفیان کے مابین گفتگو پر مشتل ہے ] میں ہے 'اور ایسے ہی رسول اپنی قوم کے حسب ونسب والے افراد میں سے ہوتے ہیں۔ 'گ

اوررسول لغت میں وہخص ہے جو پیغام یا خط دے کر کسی کی طرف بھیجا جائے۔

ری اصطلاحی تعریف: تونمی وہ انسان ہے جیے اللہ تعالیٰ نئی شریعت دے کر بھیجے اور وہ اس کی طرف دعوت دے بااسے کی سابقہ نبوت کی تائید وجمایت کے لیے بھیجا گیا ہو، اور رسول وہ ہے جے اللہ تعالیٰ نے نئی شریعت دے کر بھیجا ہواور وہ اپنی امت کو اس کی طرف دعوت دیتا ہو۔ تو معلوم ہوا کہ ہررسول نبی ہوتا ہے لیکن ہرنبی رسول نہیں ہوتا گویاان کے مامین عموم خصوص مطلق کی

انبوة "كونيط كباره مين مصنف محترم لكهت مين" النبوة بفتح النون المستددة و سكون الباءٌ بجبد لفظ كم منفقط كم الباءٌ بجبد لفظ كم منفقط كون الباءٌ بجبد النون المستددة و سكون الباءٌ بجبد لفظ كم من من المنفذ المنفذ

<sup>2</sup> صحيح البخارى، حديث 3.

نبت ہے۔ ®اوراس میں نبی اعم ہے۔

اور یہ بھی کہا گیاہے:''نبی وہ ہے جسے شریعت ملے اور اسے اس کی تبلیغ کا حکم نہ ہوا در رسول وہ ہے جسے شریعت ملے اور اسے اس کی تبلیغ کا بھی حکم ہو۔''

یہ ایک عجیب ی تعریف ہے کیونکہ رب تعالی نے اہل علم سے اس بات کا پختہ عہد لیا ہے کہ وہ علم نہیں جھپا ئیں گے، اوران لوگوں کی فدمت کی ہے جوعلم چھپاتے ہیں، چنا نچہ ارشاد ہوتا ہے:

'' اور جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جنھیں کتاب دی گئی پختہ عہد لیا کہتم ضرور اسے لوگوں میں بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گئے ہیں انھوں نے اسے پس پشت ڈال دیا اور اس کے عوض تھوڑا مول لے لیا جو پچھ میہ لے رہے ہیں وہ بہت براہے۔''<sup>®</sup> جبکہ اللہ تعالیٰ تو رات کے وصف کے شمن میں انبیا وعلماء بنی اسرائیل کی ذمہ داری بیان کرتے ہوئے ارشاوفر ماتے ہیں:

''[الله تعالیٰ کے ] تابع فرمان انبیاء کرام اور اسی طرح رب پرست اور علماء اس [تورات] کےمطابق ان کے لیے فیصلہ کرتے تھے جو یہودی بنے کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا۔'' ®

اسى طرح ارشاد فرمايا:

'' کیا آپ نے مولی (علیماً) کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کونہیں دیکھا جب انھوں نے اپنے نبی ® سے کہا ہمارے لیے کوئی بادشاہ بنا کر بھیجے تا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں

① صاحب کتاب ﷺ نے کتاب میں بعض مقامات پر منطق اصطلاحات بھی استعال کی ہیں''عوم خصوص مطلق'' بھی انہی میں سے ہاں لیے کہا جاتا ہے کہ طلباء کوشطق کی ایک دو کتا ہیں ضرور پڑھنی چاہئیں کیونکہ اسلاف کی کتب میں اس کی اصطلاحات کا جا بجا استعال ملتا ہے۔ اگر یہ کتا ہیں پڑھی ہوں تو ایک کسی اصطلاح کے آنے پر معلوم ہوجا تا ہے کہ ب اصطلاحی لفظ ہے اس کیے اسے اصطلاحی کتب میں ڈھونڈ اجائے۔

② آل عمران3 871.

<sup>(3)</sup> المائدة 5 44.

<sup>@</sup> هو اشمويل أوشمعون أو يوشع، حامع البيان البقرة 246.

قال وجهاد کریں۔<sup>©</sup>

اس طرح فرمان بارى تعالى:

''ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول یا نبی نہیں بھیجا گر جب اس نے کوئی خواہش یا علاوت کی تو شیطان اس کی خواہش یا علاوت میں خلل انداز ہوگیا۔' ®

اس بات پردال ہے کہ ہر نبی اور ہررسول نے اپنی قوم کے سامنے تلاوت کی یاا پنی قوم کی ہدایت کی خواہش کی ، تو[معلوم ہوا کہ ] نبی کی ذمہ داری اپنی قوم کوچھوڑ کراپنی ذات تک محدود نہیں \_

#### الوگول کے لیے انبیاء ورسل کی حاجت وضرورت

سے بات مسلم ہے کہ انسان فطر تا مل جل کر رہنے والا ہے اس کا معنی ہے ہے کہ اللہ تعالی نے اسے ایس فطرت وطبیعت پر پیدا کیا ہے جس کی بنا پروہ اپنے طعام ولباس اور [ دیگر ] حاجات وغیرہ میں دوسروں سے مستغنی نہیں ہوسکتا کیونکہ اللہ تعالی نے الیں صورت و کیفیت پراس کی تخلیق کی ہے جو غذا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، پھر اللہ تعالی نے فطرتی طور پراس کی تلاش وجبتو کی طرف کی ہے جو غذا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، پھر اللہ تعالی نے فطرتی طور پراس کی تلاش وجبتو کی طرف رہنمائی کی لیکن ہرانسان اس بات سے عاجز ہے کہ اپنے لیے وہ کم سے کم اسباب معیشت بھی مہیا کر سکے جن پراس کا گزارہ چل سکے، چنا نچہ اسے بنیادی ضروریات زندگی بھی بہت سے لوگوں کے کام کے ذریعے سے ہی حاصل ہوتی ہیں۔

[اب دیکھیے] مثلاً :وہ روئی جوانسان کھاتا ہے بہت سے لوگوں کے کاموں ، لینی ال چلانے ، خیج بونے مثلاً :وہ روئی جوانسان کھاتا ہے بہت سے لوگوں کے کاموں ، لینی اللہ چلانے بیج بونے ، سیراب کرنے ، کھیتی کا شنے ، گاہنے ، پینے ، گوند ھنے اور لیکا ہے اور فدکورہ سب کام ایسے آلات سے سرانجام پاتے ہیں جو کئی صنعتوں کے متاج ہیں اور اکیلا آدی میسب کام نہیں کرسکتا۔

پھر جب انسانوں کی طبائع مختلف المقاصد اور متضاد خواہشات ومیلانات والی ہیں اور ہر انسان اپنی حاجات کی برآ ری اورخواہشات کی تحیل میں ہرمشکل وآ سان کام کرگز رتا ہے تو اس

<sup>🏵</sup> البقرة 2 2461. ② الحج 22 52.

سے بعض اوقات دوسر بے لوگوں کی حاجات وخواہشات سے معارضہ ہوجاتا ہے جس سے خون ریزی اور آبروریزی تک نوبت جائینچتی ہے، چنانچہ بسااوقات قوی ضعیف کو کھا جاتا ہے اورقلیل کثیر کوفنا کر دیتا ہے، اس طرح عقل انسانی بھی و نیاوآ خرت کی بھلائی کو محیط نظام کے وضع کرنے سے قاصر ہے، کیونکہ انسان بسااوقات خیر کوشر اور شرکو خیر سمجھ لیتا ہے، بقول شاعر ''اپنی اہتلا وآ زمائش کے زمانہ میں انسان [گویا] مرجاتا ہے حتی کہ وہ اس چیز کو جواچھی نہیں اچھی سمجھنے لگتا ہے۔''

اورعموماانسان اپنی مصلحت پہچانے ہے عاجز ہوجاتا ہے،اس لیےلوگ مجبوراایک نظام کے مختاج ہیں جوان کی جانوں، مالوں اورعز توں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ہر حقدار کے لیے اس کا حق متعین کرے۔اگر ہم فرض کرلیں کہ عقلاء کی ایک جماعت باہم مل کراییا کوئی نظام بنالے تو یقیناً وہ ناکام رہیں گے کیونکہ افراد، جماعتیں اوراقوام اشیاء کی حقیقت کو جانچنے ہیں، جبکہ حالات بھی مختلف ہوتے رہتے ہیں، مختلف ہیں۔اس لیے کہ انسان کی عقل جس قدر بھی وسیع ہو جائے اور وہ علم وثقافت میں جس قدر بھی اونچا ہو جائے ،شعوری یا لاشعوری طور پر وہ اپنے معاشر ہے کی معلومات، تربیت اور عادت کے تالی بی ہوتا ہے۔

اس لیے جوقوا نین انسان بناتا ہے ان میں استقرار، پائیداری اور دوام نہیں ہوتا اور وہ ہمیشہ در تھی یا تبدر کی اعلیٰ منج پرتر بیت ہے بھی قاصر رہتے ہیں در تھی یا تبدیلی کے عالیٰ منج پرتر بیت سے بھی قاصر رہتے ہیں اس لیے لوگ ایک ایک ایسے نظام کے تاج ہیں جے اللہ ارحم الراحمین اور احکم الحاکمین، جس سے زمین وقع سے زمین میں کوئی چیز خفی نہیں، وضع کرے۔

الله تعالیٰ کی حکمت اس بات کی متقاضی ہے کہ وہ ہرامت میں ایک (خبردار کرنے والا) پیغیبر بھیج تاکہ وہ اس کے لیے الله تعالیٰ تک چینچ کا راستہ متعین کرے اور ان کی وینی اور ونیاوی سعادت کے نشانات واضح کرے اور تاکہ بھٹنے والے لوگ بینہ کہ سکیس: "ما جاء نا من بشیر ولا نذیر" کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخری دینے والایا ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔اس بارہ میں

#### رب كريم فرمات بين:

''[ہم نے]خوشخبری وینے والے اور ڈرانے والے رسول[بھیج] تا کہ[ان] رسولوں کے بعدلوگوں کے لیےاللہ تعالیٰ پرکوئی حجت باقی نہرہے۔''<sup>®</sup> نیز ارشادفر ماہا:

''اے اہل کتاب! تمھارے پاس ہمارارسول آگیا ہے وہ کتاب کی ان بہت ی باتوں کے پودڑ دیتا ہے، تحقیق ہے بردہ اٹھا تا ہے جنھیں تم چھپاتے تھے اور بہت ی باتوں کو چھوڑ دیتا ہے، تحقیق تمہارے پاس اللہ کے ہاں ہے ایک نور، یعنی واضح کتاب آئی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہوں سلامتی کے راستوں کی طرف راہنمائی کرتا ہے اور انہیں اپنی توفیق ہے اندھیروں سے روشی کی طرف لاتا ہے اور سیدھے راستے کی طرف ان کی راہنمائی کرتا ہے۔''®

#### ا نبیاء ورسل کی سب سے بڑی ذمہ داری

وعظیم ذمہ داری جوانبیاء کرام کوسونچی گئی وہ لوگوں کواللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے بچانا ادرانہیں تو حید کو بمعداس کی تمام اقسام ،اللہ تعالیٰ کے لیے [شرک کی الائشوں سے] خالص کرنے کی دعوت دیناتھا،اس ہارہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

''اورہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا گمراس کی طرف بیوتی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں اس لیے میری عبادت کرو۔''<sup>©</sup>

#### نيز فرمايا:

''اورالبت تحقیق ہم نے ہرامت میں ایک رسول بھیجا[ جس کا پیغام تھا] کہاللہ تعالیٰ کی عبادت کرواور بتوں[کی عبادت] ہے بچو۔''®

# نبوتون كالتنكسل

الله تعالى نے ذكر فرما ماكماس نے مرامت ميں ايك درانے والا بھيجا، چنانچدار شاد موتا ب: ﴿ وَإِنْ مِّنَ أُمَّةٍ إِلَّا خَلاَ فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ (

یعیٰ ' ہرامت میں ایک خردار کرنے والا گزر چکا۔ 'اس کامعنی یے بھی نہیں کہ جب بھی کوئی رسول فوت ہوجا تا ہتا کہ کوئی کہنے والا یہ رسول فوت ہوجا تا ہتا کہ کوئی کہنے والا یہ نہ کہہ سکے کہ [دیکھیے ] اس پورے جزیرہ نمائے عرب حضر موت سے بُھڑا ی ® اور عقبہ تک سمیں اساعیل طلیخا کے بعد حضر ہے جزیرہ نمائے عرب بینیں چلتا ۔ کیونکہ ہم کہتے ہیں:
میں اساعیل طلیخا کے بعد حضر ہے جم مثالیخا کے سوائمی پیغیر کا پیٹیس چلتا ۔ کیونکہ ہم کہتے ہیں:
میں اساعیل طلیخا کے بعد حضر ہے جہ کہ ابراہیم واساعیل طیخا کے زمانہ سے اس قوم عرب میں ان دو عظیم مستوں کا ہمیشہ جرچارہا، اگر چہ بیقوم ان کے ایک عرصہ بعد عمر و بن کمی کے دور میں ملت تو حید سے ہٹ کر بتوں کی عبادت کی طرف چلی گئے۔''
میں مشرکین کا بیقول'' کہ اگر ہمارے پاس کوئی پیغیر آئے تو ہم کمی بھی امت سے بڑھ کر ہمایت یا فتہ ہوں گئے۔'' ہمارہ کے پاس کوئی پیغیر آئے اور وہ کسی بھی امت سے بڑھ کر ہمایت یا فتہ ہوں گے۔'' ورانھوں نے اپنی کی تشمیں کھا تمیں کہ البت اگران کے پاس کوئی پیغیر آئے اور وہ کسی بھی امت سے بڑھ کر ہمایت یا فتہ ہوں گے۔'' ورانھوں نے اپنی کی تشمیس کھا تمیں کہ البت اگران کے پاس کوئی پیغیر آئے اور وہ کسی بھی امت سے بڑھ کر ہمایت یا فتہ ہوں گے۔'' ورانھوں نے اپنی کی تشمیس کھا تمیں کہ البت اگران کے پاس کوئی پیغیر آئے اور وہ کسی بھی امت سے بڑھ کر ہمایت یا فتہ ہوں گے۔'' ورانھوں نے اپنی کی تشمیس کھا تمیں کہ البت اگران کے پاس کوئی پیغیر آئے اور وہ کسی بھی امت سے بڑھ کر ہمایت یا فتہ ہوں گے۔'' وہ است سے بڑھ کر ہمایت یا فتہ ہوں گے۔'' وہ است سے بڑھ کر ہمایت یا فتہ ہوں گے۔'' وہ اسٹ سے بڑھ کر ہمایت یا فتہ ہوں گے۔''

٠ فاطر35 24.

و قد حاء فى الحديث [إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيْعِ الْحَدَّةِ لَكَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَحَرٍ أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةً وَبُصُرَى (صحيح مسلم، الإيمان، باب ادنى أهل الحنة منزلة، حديث:194)] وهو بضم اوله واسكان ثانيه وفتح الراء المهملة بيثام كاپرانامشهورشهر عوشق تين دن اور كمد ايك ماه كى مافت پر عسم ماران شهر عد 233/1) و فاطر 25 42 .

تو اس سے مراد نیا پیغمبر ہے کیونکہ حضرت ابراہیم واساعیل بیٹا) کی نبوت کوتو وہ مانتے تھے اگر چہدین صنیف پڑمل پیرانہیں تھے۔

سابقه نبوتیں

الله تعالیٰ نے بہت ہے انبیاء ورسل بھیج بعض کے واقعات ہمارے نبی حصرت محمد مُثَاثِیُمُّا کو بتلائے اوربعض کے نہیں ،اس ہارہ میں رب تعالیٰ ارشاد فر ماتے ہیں :

''اور تحقیق ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے ان میں سے بعض کے واقعات آپ کو بتلائے اور بعض کے نہیں۔''<sup>®</sup>

وہ کل انبیاء کرام جن کے واقعات اللہ تعالی نے بیان فرمائے پھیں ہیں، سورہ انعام میں ارشاد باری تعالی ﴿ وَ تِلُكَ حُدِّمَنُنا ﴾ والی چار آیات اٹھارہ انبیاء کرام کے تذکرہ کو محیط ہیں، جن میں ذکر ہے:

''اور بیتی ہماری وہ جت جوہم نے ابراہیم (غلیثا) کوان کی قوم کے مقابلہ میں عطاک، ہم جس کے درجات چاہیں بلند کرتے ہیں، یقیناً آپ کارب علم وحکت والا ہے، اورہم نے اسے ات اور [ان کے بعد] یعقوب (غلیثا) عطا کیے سب کو ہدایت دی اور نوح (غلیثا) کو پہلے سے ہدایت دی، اور اس کی اولا دہیں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسی اور ہارون (غیبتا) کوسیدھی راہ دکھلائی، ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو جزادیتے ہیں۔ اور زکریا، یجی بیسی اور الیاس (غیبتا) کوسیدھی راہ دکھلائی، بیسب نیکوں میں سے تھے۔ اساعیل، یسع ، یونس اور لوط (غیبتا) کوسیدھی راستہ دکھایا اورہم نے [ان] سب کو جہان والوں برفضیلت بخشی۔' \*\*

رہے بچیس میں سے باتی [سات] تو وہ آ دم ،ادریس ،هود ،صالح ،شعیب ، ذواکھ فل میکھ اور خاتم الا نبیاء حضرت محمد مُلاکھ کا میں بعض علاء نے انہیں اس شعر میں نظم کر دیا ہے وہ کہتے ہیں ۔

النساء 4 164.
 الأنعام 6 48تا 87.

فى (تِلُكَ حُجَّتُنَا) مِنْهُمُ ثَمَانِيَةً مِنُ بَعُدِ عَشْرٍ وَيَبُقَى سَبُعَةً وَهُمُو إِذُرِيْسُ، هُوُدٌ، شُعُيْبٌ، صَالِحٌ وَكَذَا ذُوالكِفُل، آدَمُ، بِالْمُخْتَارِ قَدُ خَتَمُوا (يِنُسُ، هُوُدٌ، شُعُيْبٌ، صَالِحٌ وَكَذَا ذُوالكِفُل، آدَمُ، بِالْمُخْتَارِ قَدُ خَتَمُوا (تِلُكَ حُجَّتُنَا) [والى آيت] مِن ان مِن سَ آصُكا تَذَكُره بِون كَ بِعد [يعن (تِلُكَ حُجَّتُنَا) [والى آيت] مِن ان مِن سَ آصُكا تَذَكُره بِون كَ بِعد [يعن

ا شاره] باقی سات بچتے ہیں اور وہ ادر لیس، هود، صالح اورا پیے ہی ذوالکفل (مَیْظُ) ہیں،

الله تعالى كے پسنديده اور چنے ہوئے نبي آ دم سے سيمل ہو گئے۔

اس بارہ میں اختلاف ہے کہ سب سے پہلے کون سا رسول بھیجا گیا، چنا نچہ اہل علم کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ وہ ابوالبشر حضرت آ دم علیظا ہیں اور وہ فر مان باری تعالی:

﴿ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى ادَمَ وَ نُوْحًا وَالَ إِبْرَاهِيْمَ وَ الْ عِمْرِانَ عَلَى الْعَلَمِيْنَ 
" يقينا الله تعالى نے آ دم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران ( يَبِيُلُمُ ) کو جہان والوں میں سے چن لیا " سے استدلال کرتے ہیں۔

اہل علم کی ایک دوسری جماعت کا خیال ہے کہ سب سے پہلے رسول نوح طینا ہیں، دلیل حدیث شفاعت ہے جس میں ذکر ہے:

''اے نوح! آپ سب سے پہلے رسول ہیں جنھیں اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کی طرف مبعوث فرمایا۔' ®

پہلے قول والے علاء فرماتے ہیں: نوح مَلْیُلاوہ پہلے رسول ہیں جنھوں نے اپنی قوم کواس شرک ہے ڈرایا جس میں وہ مبتلا ہوگئ تھی ،نوح علیُلا ہے قبل اولا د آ دم کے گناہ شرک تک نہ پہنچے تھے ® وہ صرف قبل وغیرہ تک محدود تھے۔واللہ اُعلم۔

٠ آل عمران3 33.

٤ صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب (ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، حديث 3340.

 <sup>(</sup> رسول کا کام صرف شرک ومعاصی ہے رو کنائی ٹیٹیں ہوتا بلکہ یہ قواس کے منصب کا ایک پہلو ہے جبکہ دوسرا اہم پہلوا مر پلمو وہ میں میں ہوتا بلکہ یہ اور ان کی صور تیں بتلانا ، اعتصا عمال کی ترغیب دینا اور حسن اطلاق ہے ان کی کہ دارسازی کرنا ، اس لیے شرک پیدا ہونے ہے تیل اور قل ومعاصی ہے پہلے بھی مخلوق رسول کی مختاج تھی جس کے لیے آوم دی بھا کہ درسول باننا ناگزیم ہے۔

### ا تو حیدے بت پرسی کی طرف انحراف [اورنظریدارتقاء]

عام غیرمسلم مؤرخین اورایسے ہی ان کے مقلدمسلمان مؤرخین نظریۂ ارتفاکی بنا پر سجھتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں بت پرتی توحید سے سابق ومقدم ہے، چنا نچہوہ سجھتے ہیں کہ سورج کی خودا پنے گرد تیز گردش کے دوران ایک فکڑااس سے الگ ہوگیا جوآ ہتہ آ ہتماس سے دور ہونے لگا اور اینے اصل [سورج] کے مدار کی طرح اپنے لیے مدار بنانے لگا یہی فکڑا ذمین ہے۔

یدلوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ لمباز مانہ گزرنے سے سطح زمین ٹھنڈی ہوگئی اگر چہاس کا اندرونی حصہ گرم ہی رہااوراسے پانیوں نے گھیر لیا ، پھرائیک لمباز مانہ گزرنے سے ان جراثیم اور کیڑوں کی طرح جوکسی بھی بد بودار پانی میں پیدا ہوجاتے ہیں یہاں بھی آبی حیوانات نے جنم لیا۔

یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ من جملہ ان آئی حیوانات کے انسان بھی تھا، اس مرت میں وہ انسان پر''آئی انسان' کااطلاق کرتے ہیں، پھر مرورز ماند کے ساتھ ساتھ میہ آئی حیوان[انسان] سمندر کے کناروں کی طرف نکلنے لگا، ان پراگی گھاس کھا تا تا کہ وہ سمندر میں گرمچھوں کی سی زندگی گزارے۔اس مدت میں وہ انسان پر''الحجوان البر مائی'' کااطلاق کرتے ہیں۔ <sup>©</sup>

پھریدلوگ بیجھتے ہیں کہ نہ کورہ حیوان [انسان] میں تاریخ کے لمبے ادوار کے بعد بہت سے بری اور جنگلی حیوانات سے متاز اور جدا ہونے کی [خود بخود] استطاعت پیدا ہوگئی اور وہ مختلف قسم کے ہتھیا رمٹنگا: پھر وغیرہ استعال کرنے لگا اور ان ہاتی حیوانات سے، جواس لحاظ سے متاز نہیں ہوسکے تھے، او نجابن گیا اور ترتی کرگیا۔

پھروہ خیال کرتے ہیں کہ اس طرح انسان نے تاریخ انسانی سے ان دور کے زمانوں ہیں دین و فد ہب کو پہچانااگر چہ وہ انسان کے پہلے پہل دین کو اپنانے کی کیفیٹ کے ہارہ میں باہم اختلاف کرتے ہیں لیکن اس بات پرشفق ہیں کہ انسانی تاریخ میں بت پرتی تو حید سے سابق ومقدم ہے۔ ان میں سے اکثر کا خیال ہے کہ انسان کا پہلے پہل دین کو پہچانا اس طریقتہ پرتھا جو بعض

البرمائی براور ماء سے مرکب مزجی ہے، یعنی وہ حیوان جو بریعن شکلی اور ماء، یعنی پانی دونوں میں رہتا ہے۔

متاخرین کے ہاں''طوطمیہ'' کے طریقہ سے معروف ہے، پھراس''طوطمیہ'' کی تشریح میں ان کا اختلاف ہے ظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ''طوطمیہ'' ان کے ہاں ایک شعار اور نشانی تھی جسے ہر قبیلہ اپنے ہاں مقدس درخت، پھر،قبریاستارے وغیرہ کی نشانی کے طور پر اپنا تا تھا۔

اپنی ہاں مقدس درخت، پھر ،قبریا ستارے وغیرہ کی نشائی کے طور پراپنا تا تھا۔
اور بعض کا خیال ہے کہ پہلے پہل عبادت ان خوابوں سے معلوم ہوئی جنس انسان دیکھتا تھا،
جیسے وہ اپنے کسی فوت شدہ قریبی کو دیکھتا کہ وہ نیند میں اس کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے:
فلاں جگہ جاؤو ہاں شمصیں فلاں فلاں چیز ملے گی، وہ بیدار ہوکراس جگہ جاتا اور وہی چیز پاتا جس کی
اسے خواب میں خبر دی گئی ہوتی۔ ® جب ان لوگوں میں سے کسی کا اس طرح کا کوئی خواب سی ہو
جاتا تو وہ اس میت کی قبر کی تعظیم کرنے لگتا، اسی طرح اس کی جماعت بھی اس کی تعظیم کرنے گئی،
جاتا تو وہ اس میت کی قبر کی تعظیم کرنے لگتا، اسی طرح اس کی جماعت بھی اس کی تعظیم کرنے گئی،
اس سے مدوطلب کرتے اور قبر پر مجاور بن کر میٹھ جاتے ، سیاور اس طرح کے دیگر اسباب کی بنا پر
اس جیسی قبریں بہت زیادہ ہوگئیں حتی کہ قابل تعظیم قبور کی کثر ت ہوگئی اور ان کی پوجا شروع ہو
گئی۔ ایک قبیلہ یا مختلف قبائل ان کی پوجا کرتے۔

اس طرح وہ لوگ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ ایک معین معبود کے پہاری قبائل دوسر ہے معبود والے قبائل سے لڑنے جھٹڑنے لگے۔ ان میں سے کی ایک کے غلبہ سے مقابلہ کی انتہا پر غالب قبیلے کا معبود مغلوب قبیلے کے معبود پر غالب سمجھا جاتا ، اس طرح پچھ معبود ہے وزت اور پچھ معزز ہونے لگے۔ یہاں تک کہ یہ پھر بعض ملکوں جیسے فارس میں دو معبود ول پر چاکر ختم ہوا۔ انھوں نے ایک کانا معبود خیراور دوسرے کانا م معبود شرر کھ لیا ، ای طرح بعض محر فراعنہ میں یہ چکر ایک معبود کی عبادت پر ختم ہوا جس کا نام بعبود شرکھ کانام معبود کی عبادت پر ختم ہوا جس کا نام معبود کی عبادت پر ختم ہوا جس کا نام معبود کی عبادت پر ختم ہوا جس کا نام کے خاص جگر کی خاص چرز میاں کہتا خواب یا تو الہا م اللی ہوسکتا ہے یا جن وشیطان کا گراہ کن جھکنڈ اتھا اور یکی بات دین اسلام کہتا ہے در چھل اندانی شیطان کے وجود اور اس کیے پائی گئی۔ پس مانتا پڑ ے گا کہ وہ شیطان کا گراہ کن جھکنڈ اتھا اور یکی بات دین اسلام کہتا ہے در چھل اندانی شیطان کے وجود اور اس کیے پائی گئی۔ پس مانتا پڑ ے گا کہ وہ شیطان کا گراہ کن جھکنڈ اتھا اور یکی بات دین اسلام کہتا ہے در چھل اندانی شیطان کے وجود اور اس کیے ور خود اور اس کی کار ستاندیں کے اور اک سے قاصر ہے۔

انھوں نے ''رکھا اوراس کے لیے سورج کی تکیہ بطورنشان مقرر کی ۔ تطور وارتقاء کے مادی نظریہ کے مطابق اس تاریخ سے لوگوں نے تو حید کو پہچانا اور اس طرح بت پرسی تو جید سے مقدم تشہری۔

ندکورہ آراء میں معمولی غوروخوض ہی ہے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ان نظریات کے قائلین خالق ارض وساء کونہیں مانے اور نہ ہی کسی آسانی کتاب کی تقد بی کرتے ہیں کیونکہ عقلی اور حسی محجزات ہے لبریز آسانی کتب نے یہ حقیقت خوب خوب ثابت کی ہے کہ اللہ تعالی نے زمین کو پیدا فرمایا اور اس کے اوپر پہاڑ رکھے ،اس میں برکتیں رکھیں اور [ صحیح ] انداز ہے ہے خورا کیس رکھیں، پھر آسانوں کو پیدا کیا اور قریبی آسان کو چرا غوں سے مزین فرمایا، پھر معزز فرشتے پیدا فرمائے، پھر جنوں کو آگ کی لیٹ سے پیدا فرمایا اور ابوالبشر آدم مایٹا کو مٹی سے، چنا نچہ آئیس بہترین اور متواز ن شکل پراپنے ہاتھ سے بنایا۔ان کا قد بیدائش کے دن ساٹھ ہاتھ تھا،ان کے لیے فرشتوں سے میں دیکر کا کی بوی کے جنت میں دیکر کا کا کا کہ کا کھی ہے اور کیا اور ابوالبشر آدم مایٹ پھر آئیس مع ان کی بوی کے جنت میں دینے کا کھی میں دینے کا کھی اور کی ہی ہور نہیں مع ان کی بوی کے جنت میں دینے کا تھی ویا اور فرمایا:

''تم دونوں جہاں سے چاہوکھلا کھا وَاوراس درخت کے قریب نہ جانا کہتم ظالموں میں سے ہوجا وَ''®

اورآ دم عليها عي فرمايا:

''یقینا تو اس جنت میں بھوکارہے گانہ نگا ، نہ پیاسارہے گا اور نہ تجھے دھوپ ستائے گا ، پس شیطان نے اس کی طرف بیہ خیال ڈالا کہائے آ دم! کیا میں تجھے بیٹنگی کا درخت اور زائل نہ ہونے والی بادشاہی نہ بتلا وَں؟ پس[اس کے جھانے میں آ کر]ان دونوں نے اس سے پھل کھالیا تو ان کے لیے ان کی شرمگا ہیں نگی ہوگئیں اور وہ جنت کے چوں سے اپنے آپ کوڈھا کئنے لگے۔ آ دم نے اپنے رب کی نا فرمانی کی تو وہ بھٹک گئے [لیکن] ان كےرب نے پھرانہيں چن ليا، ان كى توبہ قبول فرمائى اور انہيں ہدايت دى۔'' ق [اوراس وقت] ان سے كہا:'' تم دونوں اس وقت اس جگہ سے اتر جاؤتم دونوں ايك دوسرے كے دشمن ہو۔'' ®

ابوالبشر آ دم علیٰنگا کیلے اللہ پر ایمان لانے والےمعزز نبی بن کر زمین پر آئے اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے اور تو حیداسی کے لیے خالص کرنے کی دعوت دیتے۔

ریمی تو حید برحق اس امت تک اولاد آدم کا دین بنتی چلی آئی جس کی طرف نوح علیظ مبعوث ہوئے ، پھر یہ امت تو حید سے بت پرستی کی طرف مائل ہوگئ ، بالتحقیق سے بات پایہ شبوت کو پہنچتی ہے کہ یہ لوگ بتدریج بت پرستی کی طرف مائل ہوئے ، چنا نچہ ان کے پہلے لوگوں میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے بچھ نیک افراد موجود سے جب وہ فوت ہو گئے تو ان لوگوں نے ان کی قبروں کی تعظیم وتو قیر شروع کر دی اور شیطان نے ان کے دلوں میں یہ خیال ڈالا کہ ان کی مور تیاں بنالیس تا کہ یہ بات ان کی یا داوران کی اقتداء میں زیادہ مؤثر ہو۔

پھر لمبے عرصے کے بعد شیطان نے ان کے دلوں میں بیہ خیال ڈالا کہ تمھارے اسلاف ان قبروں کو پو جتے تھے، پس وہ بھی ان پر جم کر بیٹھ گئے اوران اصحاب القبور کی طرف عاجزی کرنے مدد ما تکئے، تعاون حاصل کرنے اور اس چیز جس پر خالق ارض وساء کے سواکوئی قادر نہیں، کا سوال کرنے میں متوجہ ہونے گئے۔

وہ ان اصحاب القبور سے پوشیدہ خوف کھانے اور ان سے اللہ تعالیٰ کی سی یا اس سے بھی زیادہ محبت کرنے گئے، انھوں نے ان مُر دوں کوئل تعالیٰ کے ساتھ شریک شہر الیا تو اس طرح آتو حید سے بت پرسی کی طرف بہلا جھکا ؤپیدا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے نوح نایشا کوان کی طرف مبعوث فرمایا وہ ان سے کہتے:

<sup>🛈</sup> طلا 20 118 تا 122.

② طة 20 123.

نبوت<u>ن</u>س

''اللّٰدتعالیٰ کی عبادت کرواس کے سواتھ ھارا کوئی معبود نہیں۔''<sup>®</sup> نبوتیں اور پیغیبریاں پے در پے چلتی آئیں، یہاں تک کہ سیدالمرسلین اورامام المتقین حضرت محمد مُثَاثِیْم بِرَکممل ہوگئیں۔



### یهودیت

تعریف: ممکن ہے کہ یہودیت ھو دہمنی توبہ، جیسے مولی طین کا قول ہے: "إِنَّا هُدُنَا اِلْدُنَا ، اِلْدُنَا ہُدُنَا ہِدِی عَلَیْ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰہُ اَلَٰہُ اَلَٰہُ ہُدُنَا ہِدِی ہُری طرف تو بدور جوع کرتے ہیں، سے ماخوذ ہو۔ اور ممکن ہے اس کا اشتقاق تھوید سے ہوجس کا معنی نرمی کے ساتھ آ وازکی خوش الحانی اور سُر لگانا ہے۔ اور علاء یہود جب عام لوگوں کو تورات سناتے توناک کی رگوں کو لمبا کرتے اور سخت گنگنا ہث کے ساتھ مخصوص صوتی نفے [اچھی آ وازیں] لاتے جبیا کہ ان کے بارہ میں ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ يَلُونَ ٱلسِنتَهُمْ بِالْكِتْبِ لِتَحْسَبُونُهُ مِنَ الْكِتْبِ وَ مَا هُوَ مِنَ الْكِتْبِ ﴾ "

''وہ کتاب کے پڑھنے میں اپنی زبانوں کا الٹ پھیر کرتے ہیں تا کہتم سمجھو کہ [جودہ

پڑھ رہے ہیں ]وہ کتاب میں ہے ہے،حالانکہ وہ کتاب میں ہے ہیں۔''

اور یہ بھی ممکن ہے کہ لفظ یہود یہودا کی طرف منسوب ہو جو حضرت یوسف مُلیِّلا کے بھائی اور

حصرت یعقوب ملیُلا کے بیٹوں میں ہے ہیں اورتمام بنی اسرائیل پراس کا اطلاق تغلیبًا ہو۔ نیزیہ بھی ممکن ہے کہ اس کا اہتقاق مہاو دہ ہے ہوجس کامعنی وعدہ دینا ہے جبیسا کہ ارشاد

ربانی ہے:

﴿ وَوَعَدُنَا مُوسَى ثَلْثِينَ لَيُلَةً وَّ ٱتُمَمُنْهَا بِعَشُرٍ ﴾ ٣

''اورہم نےموٹی کومیں راتوں کا وعدہ دیا اورانہیں مزید دس راتوں سے بورا[ چالیس] سے معندہ

آل عمران 3: 78.
 الأعراف 7: 142.

یہودکا مہاو دہ ہے شتق ہونا توضیح ہوسکتا ہے البتداس کے لیے ذکورہ آیت سے استدلال واستشہاد کل نظر ہے کیول
 کہاس مہاو دہ کا کوئی بادہ اس آیت میں ذکر نہیں ہوا آیت میں مواعدہ سے صیغہ ماضی ندکور ہے مہاو دہ سے نہیں۔

يېودىت

خود یہودی میں بھتے ہیں کہ وہ مونی الیا کے تبعین ہیں، حالانکہ ہمیں کتاب وسنت میں یہود کا اطلاق مدح وتوصیف کے انداز میں نہیں ماتا جبکہ ہمارے لیے ریبھی ممکن نہیں کہ بالتحد میر کسی ایسی تاریخ کا تعین کر سکیں جب اس لفظ کا اطلاق اس گروہ پر کیا گیا لیکن ہم بالیقین کہ سکتے ہیں کہ عہد موسوی میں ریب گروہ [اس نام سے معروف نہ تھا بلکہ اس دور میں بنی اسرائیل کے نام سے مشہور تھا اس طرح ان پر قوم مونی کا اطلاق بھی ہوتا تھا۔



## تورات

تعریف : لغة بدایک عبرانی لفظ ہے جس کامعنی شریعت یا وجی یا فرشتہ ہے۔ اور یہود کی اصطلاح میں بدپانچ کتابوں کا مجموعہ ہے، یہودی مجھتے ہیں کہ موسی علیگانے انہیں اپنے ہاتھ سے لکھا تھا اور وہ بدہیں:

- (1) سفرانتكوين يا پيدائش (2) سفرالحروج (3) سفراللاويين يا الاحبار سنت
  - (4) سفرالعددياً تنتى (5) سفرالتثعيه يااستنا-

رہی تورات کے بارہ میں عیسائیوں کی اصطلاح تو اس کا اطلاق وہ ان تمام کتب پر کرتے ہیں جن کا نام وہ''عہد قدیم کی کتب' رکھتے ہیں اور وہ ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء کی کتب ان کے قاضوں کی خبریں خواہ ان کے کا تب کا انہیں کے قاضوں کی خبریں خواہ ان کے کا تب کا انہیں پیتہ ہویا نہ ہو، اور بعض اوقات بیاوگ تورات کا اطلاق ان کتب کے مجموعہ اور انجیلوں پر بھی کرتے ہیں۔

مسلمانوں کے ہاں تورات وہ کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مولی ملیکھا پر لوگوں کے لیے ہدایت اور نور بنا کراتارااور تختیوں پر کمتوب کی صورت میں آئیس عطا کیا۔ اور بعض مسلمان تورات کا اطلاق عہدِ قدیم کی سب کتب پر کرتے ہیں اسی منہوم کی مؤیدوہ حدیث ہے جو بخاری میں ہواراس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص ڈاٹٹو ہیں کہ انھوں نے تو رات میں رسول اللہ مُنٹیو کی صفت اس طرح یائی:

''اے نبی ہم نے شمصیں گواہی دینے والا ،خوشخبری دینے والا ،ڈرانے والا اورامیین کو بچانے والا بنا کر بھیجاتم میرے بندے اور رسول ہو، میں نے تمھارا تا م متوکل رکھاہے، نہ و ہنت خو ہے نہ بخت دل اور نہ بازاروں میں شوروغل کرنے والا ، برائی کا بدلہ برائی ہے نہیں دیگا بلکہ معاف کردیے گا اور درگز رکرے گا۔

الله تعالی اے فوت نہیں کرے گا جب تک کہ اس کے ذریعے ٹیڑھی ملت کوسیدھانہ کر دے اور اس کے ذریعے ٹیڑھی ملت کوسیدھانہ کر دے ادراس کے ذریعے سے اندھی آئھوں، بہرے کا نوں اور بند دلوں کو کھول نہ دے کہوہ لا إلله إلا الله پڑھ لیس '' ®

تو بیدوصف جوحضرت عبداللہ بنعمر وکو ملاموٹی ملیٹا پر نازل کروہ[موجود ہ] تو رات میں موجود نہیں بلکہ بیموٹی ملیٹا کے بعد بنی اسرائیل کے بعض انبیاء کی نبوتوں میں ملتا ہے۔

### التورات اوراس ميں پيش آمده تحريف

مسلمان اس بات پرمتنق ہیں کہ تو رات میں تحریف و تبدیلی آ چکی ہے لیکن بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ بیتبدیلی تو رات کی عبارت میں نہیں بلکہ وہ مقاصد ومعانی جو تو رات میں آئے ہیں انہیں غلط معانی کی طرف پھیرنے اور جن مقاصد کے لیے وہ معانی وضع کیے گئے تھے انہیں اور مقاصد پر محمول کرنے کی تحریف ہوئی ہے۔

باقی علماء کا خیال ہے کہ تو رات کے الفاظ ومعانی دونوں میں تحریف ہو چکی ہے اس بات کی تصریح قر آن میں بھی ہے جہاں اللہ تعالی ارشا دفر ماتے ہیں :

'' کیاتم تو قع رکھتے ہو کہ وہ تمھارے لیے ایمان لائیں گے، حالانکہ ان میں ہے ایک گروہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنتا تھا، پھراس کو بمجھنے ہو جھنے کے بعد بدل دیتا حالانکہ وہ جانتے بھی تھے۔''<sup>®</sup>

نیز ارشاد ہوتا ہے:

''پس ہلاکت ہان لوگوں کے لیے جو کتاب کوخودا پنے ہاتھوں سے لکھ لیتے ہیں

صحيح البخاري، التفسير، باب: (إنا أرسلنك شاهدا.....) (الفتح 48 81)، حديث: 4838.

② البقره 2:75.

پھر کہتے ہیں: یہ اللہ کے ہاں سے ہے تا کہ وہ اس کے ذریعے سے تھوڑی می قیمت ماصل کرلیں۔''®

اس طرح الله تعالی ان کے بارہ میں ارشادفر ماتے ہیں:

"اوران میں سے ایک گروہ الیا ہے جواپی زبانوں کوموڑ کر کتاب پڑھتا ہے تا کہتم اسے کتاب اللہ میں سے جانو، حالانکہ وہ کتاب اللہ میں سے نہیں اور وہ کہتے ہیں بیاللہ کے ہاں سے جبکہ بیاللہ کے ہاں سے نہیں اور وہ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ با ندھتے ہیں۔ "
نیزا نہی کے بارہ میں ارشاد ہے:

''وہ کلام کواس کے مقامات سے چھیردیتے ہیں۔''® بیاوراس طرح کی دیگرآیات۔

[جبکہ]اس بات کے شواہدان اسفار [خمسہ] سے بھی ملتے ہیں جن سے،ان کے بقول مجموعہ تورات مرکب ہے، بیشواہد بے شار ہیں ادر یہودیا کوئی اوران کا انکار نہیں کرسکتا۔

چنانچہ ان کتب میں سے بعض میں موٹی علیظا کی موت کی کیفیت مذکور ہے اور کوئی عاقل میہ دعوی نہیں کرسکتا کہ بیر[کیفیت]خودموٹی علیٹانے اینے ہاتھ سے کاسی ہو۔

نیز سفراستنا کی اکتیسویں اصحاح ® میں اس کی تصریح اس طرح ندکور ہے ® (24) ® پس جب موسی مالیئل نے اس تو رات کی کتابت ایک کتاب میں تا آ خرکمل کر لی (25) موسی مالیئل نے عہد رب کے صندوق کواٹھانے والے لا ویین کو یہ کہتے ہوئے تھم دیا (20) تم یہ تو رات لے لواور اسے اپنے معبود رب تعالیٰ کے عہد کے صندوق کے پاس رکھ دو تا کہ بہتم پر گواہ بن جائے

البقرة 2:79. 

 آل عمران 3:78.
 المائدة 41:5.

أصحاح بفتح الهمزة وكسرها من التوراة والإنجيل دون السفرو فوق الفصل منهما (المنجد في اللغة: 416.

<sup>3</sup> عهدنامدقديم:198 باب استنار

ہے تا تاوں کے نمبر ہیں تورات اور انجیل میں آیات کے نمبر قرآن مجید کے بڑھی آخری بجائے شروع آیت میں آتے ہیں۔

(27) کیونکہ میں تمھاری سرکشی اوراکڑی گردنوں سے واقف ہوں دیکھو! ابھی تو تم میرے جیتے جی رب سے مقابلہ کرنے گئے ہومیر سے مرنے کے بعد بالا ولی مقابلہ کرو گے (28) اپنی نسل کے شیوخ اور معززین کومیر سے پاس جمع کروتا کہ میں ان کے کانوں تک یہ بات پہنچا ووں اور زمین وآسان کوان پر گواہ بنا دوں (29) کیونکہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تم میر سے بعد خراب ہوجاؤگے اور اس راستے سے ہٹ جاؤگے جس کی میں نے تمھیں وصیت کی (30) اور آخری دور میں تمھیں مصیب پہنچ گی کیونکہ تم رب تعالی سے سامنے براکام کروگے دی کہ اپنے ہاتھوں کے اعمال سے مصیبت پہنچ گی کیونکہ تم رب تعالیٰ کے سامنے براکام کروگے دی کہ اپنے ہاتھوں کے اعمال سے اسے ناراض کر لوگے (31) پس موئی علیا ان ہر جماعت اسرائیل کے کانوں میں اس پور سے ترانے کے کلمات ہوئے۔

اور یہاں سفراستان کی بتیسویں فعل میں اس ترانے کاذکر ہے۔ پھراس آ تورات آنے کہا:

(44) پس موئی علیہ آئے اور انھوں نے اور بیٹوع بن نون نے اس ترانے کے تمام کلمات جماعت کے کانوں میں بول دیے (45) اور جب موئی علیہ تمام بنی اسرائیل کے خطاب سے فارغ ہوئے (46) توان سے کہا اپنے دلوں کوان تمام کلمات کی طرف متوجہ کروجن کے بارہ میں میں تم پر گواہ ہوں تاکہ آپی اولا دکوان کی وصیت کر سکواوروہ اس تورات کے تمام کلمات پڑمل پیرا ہوگئیں (47) کیونکہ بیٹم معارے لیے کوئی بے سود بات نہیں بلکہ بیٹم ماری زندگی ہاورا نہی سے تم اپنی عمر کواس زمین پر دراز کر لوگے جس کی طرف اردن پار کر کے پہنچنے والے ہوتا کہ تم اس کے اپنی عمر کواس زمین پر دراز کر لوگے جس کی طرف اردن پار کر کے پہنچنے والے ہوتا کہ تم اس کے مالک بن جا کو (48) اور رب تعالی نے اسی دن موئی علیہ سے جوار بھو تے کلام فرمائی (49) عبار یم پہاڑ کی طرف چڑھو بیوہ جبل نبو ہے جوارض موآب میں ہے جوار بحا کے سامنے ہواور کنان کی اس زمین کود کیھو جو میں بنی اسرائیل کے ملک میں دوں گا (50) اور اس پہاڑ میں فوت کو جو اجس کی طرف تو چڑھے گا اور اپنی قوم سے مل جا جیسا کہ تیرے بھائی ہارون جبل ھود میں فوت ہو گئے اور اپنی قوم سے مل گئے۔ شکی طرف تو چڑھے گا اور اپنی قوم سے مل جا جیسا کہ تیرے بھائی ہارون جبل ھود میں فوت ہو گئے اور اپنی قوم سے مل گئے۔ شکی چرچو تیہو ہیں اصحاح میں وہ تو رات کہتی ہے:

٢٠٠٠ كتاب مقدى:200/2.

(5) پھر وہاں رب تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ارض موآب میں رب کے بندے موٹی مالیہ کا انقال ہوگیا (6) اور اس نے اسے ارض موآب میں بیت فحو رکے بالمقابل الجواء مقام پر دفن کیا اور آج تک کی انسان کوان کی قبر معلوم نہ ہوئی۔ ا

ان عبارات سے بلاشہ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بیسفر موٹی علیا کے بعد کا لکھا ہوا ہے کے کہ سفر استفاکے اکتیب پنص ہے، تو پھر کیونکہ سفراستفاکے اکتیب یں اصحاح کی چونتیب یں آیت کتابت تو رات کی تحمیل پنص ہے، تو پھر اس کے بعد والی آیات تو رات سے نہیں ہیں۔ حالانکہ یہودی اس بات پر متفق ہیں کہ وہ تو رات میں سے ہیں۔

جبکہ سفرالتواریخ کے چونتیہویں اصحاح میں مذکورہے:

' معلقیا کائن کوسفرشریعهٔ رب ملاتواس نے بینشی سافن کے سپر دکر دیا، پھرسافن اسے بادشاہ کے پاس لے آیا۔''®

ال سے معلوم ہوا کہ تورات کم ہوگئ تھی اور وہ حلقیا کول گئی تواس نے مثنی سافن کے سپر دکر اور ، پھر تورات کی گم شدگی تمام بنی اسرائیل کے ہاں تنفق علیہ مسئلہ ہے ، چنا نچے سب نے اقرار کیا ہے کہ جب بخت نصر نے ہیکل [سلیمانی] کو تباہ کیا تو بیتا بوت کے ہمراہ مفقود ہوگئ تھی اور بعض واقعات میں ہے کہ اس نے تورات کے نئے جلا دیئے تھے۔ جبکہ سفر عزرا کی اس ساتویں فصل میں نہ کور ہے 'اس نے بیتورات ان کے لیے فاری بادشاہ ارتح ششتا کے تھم سے کسی جس نے بنی امرائیل کو روشکم والی ہونے کی اجازت دی اور اس بادشاہ نے تھم دیا کہ اس کی اور ان کی ارائیس فریس نہ کی امرائیل کو روشکم والی ہونے کی اجازت دی اور اس بادشاہ نے تھم دیا کہ اس کی اور ان کی ارائیس فریس نہ کور ہے :

''عزرانے اپنے دل کورب کی شریعت کا طالب بننے ، اس پڑمل کرنے اور بی اسرائیل کو آئین واحکام کی تعلیم دینے کے لیے تیار کرلیا۔''®

اس سے واضح ہوگیا کہ جوتورات اہل کتاب کے پاس ہے وہ فاری باوشاہ ارتحششتا کے

#### ebooks.i360.pk

يبوديت

دور میں قید کے بعد لکھی گئی ،اسی لیےاس میں بہت سے بابلی الفاظ آ گئے ہیں۔

ہم مسلمان اعتقادر کھتے ہیں کہ پوری تورات محرف نہیں ہوئی صرف اس کے بعض الفاظ میں تحریف ہوئی ہے اور وہ بعض احکام جو اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے لیے جاری کئے تھے نہیں بدلے گئے ، جیسے زانیوں کوسئگ ارکر نااور [ ظالموں سے ] قصاص لینا اگر چہ یہودی ان احکامات پر عمل کرنے سے مخرف ہو گئے تھے، چنا نچہ انھوں نے زانی کے سنگ ارکرنے کواس کا مند کالا کرنے اور اسے بدتام کرنے سے بدل ویا تھا، ایسے ہی رسول اللہ مُنافِظ کی پچھ صفات بھی تو رات میں باتی تھیں اگر چہ یہودیوں نے ہراس صفت کو چھپانے کی کوشش کی جوآپ کا پیتہ بتاتی ۔ اس معنی کی بنا پر اللہ تعالی بنی اسرائیل سے تو رات پڑمل کرنے اور اسے تسلیم کرنے کا مطالبہ کرتا ہے کیونکہ سے بنا پر اللہ تعالی بنی اسرائیل سے تو رات پڑمل کرنے اور اسے تسلیم کرنے کا مطالبہ کرتا ہے کیونکہ سے اس امر کے موافق ہے جو حضرت محمد مثالی نے اس امر کے موافق ہے جو حضرت محمد مثالی نے اس امر کے موافق ہے جو حضرت محمد مثالی نے ہیں ۔

اس امر کے موالی ہے بوطرت کو تاہیں ہے حرائے ہیں۔
ہم یقین رکھتے ہیں کہ ان کا بید دعولی کہ عزیر اللہ تعالی کے بیٹے ہیں اور ان کا قول''غیر
یبودیوں [پرظلم] کے بارہ میں ہم سے کوئی مواخذہ نہیں' ایسے ہی وہ بعض صفات جن سے
انھوں نے انبیاء کرام پیٹلئ کوموصوف کیا ہے جیسے ان کا ایعقوب ملیٹا کو اس بات سے موصوف
کرنا کہ انھوں نے رب تعالی ہے کشتی کی۔ اور لوط علیٹا نے جبل صوغر کی طرف نجات یا جانے
کے بعد شراب بی کراپی دو بیٹیوں سے زنا کیا اور جیسے ان کا داؤد علیٹا کو اس بات سے موصوف
کرنا کہ وہ رب تعالیٰ کی نگاہ میں برے ہوگئے وغیرہ وغیرہ وغیرہ ۔ بیسب تحریف ہی کی کارستانیاں
ہیں۔ واللّٰہ أعلم.



# تلمو د

تحریف: عربی میں اس کامعنی نظام وقانون ہے۔ اور [اصطلاحًا] یہ یہود میوں کی کتاب فقہ ہے اور ان تعالیم کے مجموعہ سے مرکب ہے جنسیں علماء یہود نے تورات کی شرح اور اس کے اصولوں سے استباط کے طور پر مقرر کیا۔ یہ [تلمود] بعض اوقات تورات کی بعض نصوص کے نخالف ہوتا ہے، اور یہ گیار ہویں صدی عیسوی ''م'' سے دو کتابوں میں منقسم ہے۔

## 1 - تلمو ديرو شلم 2 - تلمو د بابل ·

لیکن یہودیوں کی جماعت قرّا کمین تلمو د کے احکام کے تالیع نہیں ہے وہ وعوٰ ک کرتے ہیں کہ تورات کی شرح میں وہ آزاد سوچ والے ہیں۔

### تلمو د کی بنیادی تعلیمات

تلمود کہتا ہے کہ ' یہودی اللہ تعالیٰ کے ہاں فرشتوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی اصل سے اس طرح ہیں جیسے بچاہیے : باپ کی اصل سے ہوتا ہے، اور جو یہود یوں کو تھٹر مارتا ہے تو وہ اس آ دمی کی طرح ہیں جیسے بچاہیے : باپ کی اصل سے ہوتا ہے، جب اممی یہود کی کو ضرب لگائے تو اس کی جزاموت ہے۔'' (اممی کا اطلاق یہود یوں کے ہاں ہراس انسان پر ہوتا ہے جو یہود کی قو اس کی جزاموت ہے۔'' (اممی کا اطلاق یہود یوں کے ہاں ہراس انسان پر ہوتا ہے جو یہود کی فراس کی جو یہود کی ابتداعیٰی ملیاہ کی پیدائش ہوتی ہوتی ہے، اس لیے عربی اس سے بعد '' کا سرایعیٰ ''' کا سرایعیٰ ''' کا سرایعیٰ '''' کا سرایعیٰ ''' کی بید کی ابتداعیٰ ملیا دی کا سرایعیٰ ''' کا سرایعیٰ ''' کی بید کی بعد '' کی بید کی اس معلوم ہوتی ہے، مشلا نکا ہوتا ہے ، بیٹی میلا دعیٰی ملیا دیا تھے سے ، بیٹی میلا دعیٰی ملیا دیا تھے سال پہلے خیال رہے کہ اس صورت میں گنتی المث معلوم ہوتی ہے، مشلا : ووق ہے ، میلا وقت ہے ۔

نہیں توان کے ہاں لوگوں کی دوشمیں ہیں یہودی اور امی۔)

''اگر یہود نہ ہوتے تو زمین سے برکت اٹھ جاتی سورج حھپ جاتا اور بارش نہ ہوتی، یہودی اممیوں سے ایسے ہی افضل و برتر ہیں جیسے انسان حیوانوں سے، تمام انمی کتے اور خزیر ہیں اور ان کے گھرنجس ہونے میں حیوانوں کے باڑوں کی طرح ہیں۔

یہودی کے لیے اممی پرنرمی کرناحرام ہے کیونکہ وہ اس کا اور اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے [جبکہ ] تقیہ کرنا اور اس کی اذیت سے نیچنے کی خاطر بوقت ضرورت چاپلوس جائز ہے، ہروہ نیکی جو یہودی اممی سے کرتا ہے وہ بڑی خلطی ہے اور جو بدسلوکی وہ اس سے کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تقرب ہے جس پروہ اسے جزادےگا۔

معمولی سودی لین دین بہودی کے ساتھ جائز ہے جیسا کہ اسے مولی اور شہوئیل نے مشروع قرار دیا (تلمو دوضع کرنے والوں کی رائے کے مطابق ) کھلم کھلا سودی لین دین غیر بہودی کے ساتھ جائز ہے، زمین کی ہر چیز بہودیوں کی ملک ہے۔اور جو پچھاممیوں کے پاس ہے وہ بہودسے چھینا ہوا ہے [اس لیے ] ہرمکن طریقہ سے اسے واپس لینا بہودکی ذمہ داری ہے۔

تلمو داس طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہودی ایک ایسے سے کے منتظر ہیں جوانہیں امیوں کی غلامی سے نجات دلائے گا بشرطیکہ وہ داؤر ملیٹھ کی نسل سے ایسا با دشاہ ہو جو اسرائیل کو حکومت لوٹا دے اور سب ملک یہودیوں کے تابع ہوجا نمیں کیونکہ پورے جہان کی قوموں پر با دشاہی اللہ تعالی کے وعدے کے مطابق یہودیوں کے لیختص ہے۔

یہودی کا اپنے بھائی کی چوری کرنا حرام ہے کیکن انمی کی چوری ندصرف جائز بلکہ واجب ہے کیونکہ جہال کی سب دولتیں یہود کے لیے پیدا کی گئی ہیں بیانہی کا حق ہے اور ہرممکن طریقہ سے ان پر قبضہ جماناان کی ذمہ داری ہے۔''

يه بين ملمو د كې بنيا دى تعليمات جن كى بناپريمبودى اعتقادر كھتے بين:

''وہ اللہ تعالی کی پندیدہ قوم ہیں اور وہ اللہ تعالی کے بیٹے اور چہیتے ہیں۔اللہ تعالی اپنی

عبادت کی ندکی کواجازت دیتا ہے اور ندا ہے قبول کرتا ہے مگر جبکہ وہ عابد یہودی ہوان کے نفس اللہ تعالیٰ کے نفس سے پیدا کردہ ہیں اور ان کا عضر اس کے عضر سے ہے پس وہی جو ہراور اصل کے لحاظ سے اس کے پاک بیٹے ہیں۔'

وہ بچھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انہیں انسانی صورت اصلاً اور تعظیماً عطا کی ہے جبکہ ان کے غیر [انمین ] کوشیطانی چیز یانا پاک حیوانی مٹی سے بیدا کیا ہے۔ اور انہیں انسانی صورت یہود یوں کی نقل کے طور پر عطاکی ہے تاکہ دونوں نسلوں کے درمیان، یہود کی تعظیم کے لیے، باہم لین دین آسان ہو جائے کیونکہ اس ظاہری تثابہ کے بغیر عضرین کے اختلاف کے باوجود پندیدہ سرداردں اور حقیر غلاموں کے مابین افہام و تفہیم کمکن نہیں۔

پس انسانیت اورطہارت اللہ تعالی کے عضر سے حاصل کر دہ ان یہود کے عضر کے مطابق انہی میں محدود ہیں۔رہے ان کے غیرتو وہ سب حیوانات اور پلید گیاں ہیں اگر چہوہ شکل انسانی میں ہوں۔

### المحرّف تورات میں ذات الٰہی

قطعی عقلی دلائل اور منقولہ دین شبوت اس بات پر شاہد ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے لیکن یہودی آئی محرف تو رات میں اللہ تعالیٰ کواس کی مخلوق سے صریح تشبیہ دیتے ہیں، اس بارہ میں ان کے ہاتھوں میں موجود تو رات سفر پیدائش اصحاح اول میں کہتی ہے:

''اوراللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہم انسان کواپئی صورت پراپئی شبید کی مانند بنا کمیں۔'' گ یہووی جھتے ہیں کہ اللہ (بلند شان ہے اس بکواس سے جووہ بکتے ہیں) تھک گیا اور آرام کا مختاج ہوا جب اس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا اس لیے اس نے ساتویں دن آرام کیا اور وہ ہفتے کا دن تھا، اس بارہ میں تورات سفر پیدائش کے اصحاح ٹانی میں کہتی ہے: ''پیں آسانوں، زمین اوران کے پورے لشکروں کو کمل کیا۔''

کتاب مقدس پراناعبد نامه باب پیدائش اصحاح: 1،6,5 ر.

''اورالله تعالی ساتویں دن اس کام سے فارغ ہواجواس نے کیاتھا پس ساتویں دن اپنے اس تمام کام سے جواس نے کیا آرام کیا''

''الله تعالى نے ساتویں دن میں برکت دی اور اسے مقدس تھہرایا کیونکہ اس دن اس نے اسے تمام کام سے جواس نے بطور خالق کیا تھا آرام کیا۔'' ش

حالانکه دلاکل عقلیه ونقلیه قطعیداس بات پرشامدین که الله تعالی تکان وتھکاؤٹ سے مبراو پاک ہے، الله تعالیٰ کے بارہ میں اس فاسد یہودی عقیدے کا قرآن نے رد کیا ہے جب باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

''اورالبنة تحقیق ہم نے آسانوں اور زمین اوران کے درمیان موجود سب چیزوں کو چھ دن میں پیدا کیا اور ہمیں کو کی تھکاوٹ نہیں ہو کی۔''®

جبکہ کلمہ'' کن'' سے [بھیممکن] تھا [کیونکہ]''جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو اس کا تھلم صرف پیہے کہ وہ اس سے کہے: ہوجا پس وہ ہوجائے۔'' ®

ای طرح یہودی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوغم اور کسی چیز کے رہ جانے پر پشیمانی لاحق ہوتی ہے اس بارہ میں ان کے ہاں موجود تورات کہتی ہے جسیما کہ سفر پیدائش کی چھٹی فصل میں آیا ہے نفس عبارت رہے:

''(5)اوررب تعالی نے دیکھا کہ زمین پرانسان کاشر بڑھ گیا ہے اوراس کے دل کی سوچوں کا ہرتصورسدا براہی ہوتا ہے۔(6) پس رب تعالی کو ملال لاحق ہوا کہ اس نے زمین میں انسان کو پیدا کر دیا اوراس نے اس پرافسوس کیا۔'' ®

یے عقیدہ اپنی قباحت وشناعت کے باوصف اس بات پر دلالت کرتا ہے کے مخلوقات کے وجود

② ق 38:50.

<sup>(0</sup> ياس 36 821.

اناعبدنامه:9.

ہے قبل اللہ تعالیٰ کاعلم ان کا احاطہ نہیں کرتا اس طرح بیے عقیدہ اللہ تعالیٰ پر بداء ت۔ نیا خیال آ جانے ، کے قول تک پہنچا تا ہے۔'' وہ تو بلند ہے، بہت بلنداس سے جو ریہ کہدرہے ہیں۔''<sup>®</sup>

### التحريف شده تورات ميں نبوتيں

یہودی عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء کرام پیپل گنا ہوں اور غلطیوں سے معصوم نہیں بلکہ انھوں نے انبیاء کرام پیپلا کے لیے منکرات ۔ جیسے زنا، شراب نوشی اور عورتوں کوان کے خاوندوں سے چھین لینے کے ارتکاب کوممکن قرار دیا، نیزیہ بات بھی ممکن قرار دی کہوہ رب تعالی کی نگاہ میں فیج بن جائیں۔

اس بارہ میں یہودی اپنے ہاں موجود تورات اور اس سے ملحق نبوات پر اعتماد کرتے ہیں ، چنانچہ کتاب پیدائش کے نویں اصحاح میں بیعبارت آئی ہے:

(20) نوح علیا کاشتکاری کرنے گے اور انھوں نے انگور کی بیل ہوگے۔(21) انھوں نے شراب پی لی تو انہیں نشہ ہوگیا اور وہ اپنے خیمے کے اندر ننگے ہوگئے۔(22) ابو کنعان حام نے اپنے باپ کی شرم گاہ دیکھ کی اور باہر اپنے دونوں بھائیوں کو بتلا یا (23) کیس سام اور یافث نے چا در لی اور اسے اپنے کندھوں پر رکھ کر پیچھے کی طرف چلے اور انھوں نے اپنے باپ کی شرمگاہ نہ دیکھی۔ (24) پھر جب نوح علی انشہ سے ہوش میں آئے اور انہیں اس سلوک کاعلم ہوا جوان کے وہوئے بیٹے نے ان سے کیا۔ (25) تو انھوں نے کہا: کنعان ملعون ہے اپنے بھائیوں کے غلاموں کا غلام ہوگا۔ ﴿

ایسے ہی ای کتاب پیدائش کی انیسوی فصل میں سیمبارت آئی ہے:

(30) لوط مَالِيُلاً قصبهُ مَاصوغر نسونكل كراو پر چڑھ گئے اور پہاڑ میں جا بسے ان كی دوبیٹیاں بھی ان كے ہمراہ تھیں كيونكہ وہ صوغر میں رہتے ہوئے ڈرے، اس ليے اپنی دونوں بیٹیوں كے ہمراہ

٠ بني اسرائيل 17:3.

کتاب مقدس براناعهد نامه: 2012.

غار میں سکونت اختیار کر لی۔(31) ہڑی لڑکی نے جھوٹی لڑکی سے کہا: ہمار سے والد بوڑھے ہوگئے ہیں اور زمین میں کوئی آ دی نہیں جو باقی اہل زمین کی طرح ہمارے پاس آئے۔(32) آ ؤہم ابا جان کوشراب بلا میں اور ان کے ساتھ لیٹ جا میں اور ابا جان کی نسل کو زندہ رکھیں (33) پھر افھوں نے اس رات اپ ابا کوشراب بلا دی اور بڑی لڑکی [اندر] داخل ہوئی اور ابا کے ساتھ لیٹ گئی اس کواس کے لیٹنے اور اٹھ جانے کاعلم نہ ہوا (34) اگلے روز یہ واقعہ پیش آ یا کہ بڑی نے چھوٹی لڑکی سے کہا: میں رات ابا جان کے ساتھ لیٹ گئی تھی آ جی رات بھی ہم اسے شراب بلا میں گئی میں گئی ہی ہو تو اس کے پاس جانا اور ساتھ لیٹ گئی تھی آ جی رات بھی افھوں نے اپنے باپ کو شراب بلا میں اور [اس کے ساتھ ایٹ گئی اس رات بھی افھوں نے اپنے باپ کو شراب بلا دی، چھوٹی اٹھی اور [اس کے ساتھ ایٹ گئی اے اس کے لیٹنے یا اٹھنے کاعلم بھی نہ شراب بلا دی، چھوٹی اٹھی اور [اس کے ساتھ ایلیٹ گئی اے اس کے لیٹنے یا اٹھنے کاعلم بھی نہ ہوا (36) لوط علیا کی دونوں بیٹیاں باپ سے حالمہ ہوگئیں۔' ش

ان کے ہاں موجود سفر سموائیل ٹانی کے گیار ہویں اصحاح میں آیا ہے:

(2) شام کے وقت بیرواقعہ پیش آیا کہ داؤر نالیٹا پی چار پائی ہے اسٹے اور بادشاہ کے گھر کی حجت پر شہلنے لگے۔ آپ نے ججت کے اوپر سے ایک عورت کو نہاتے ہوئے دیکھا وہ بہت خوبصورت تھی (3) تب داور نالیٹا نے بیغام بھیجا تو [ حاضرین میں سے آلیک نے جواب دیا کیا یہ الیعام کی بیٹی بششیع نہیں ہے جو اور یا جشی کی بیوی ہے (4) داود نالیٹا نے اپلی بھیجا اور اسے بلا ایعام کی بیٹی بششیع نہیں ہے جو اور یا جشی کی بیوی ہے (4) داود نالیٹا نے اپلی بھیروہ الیا، پھروہ آپ کے پاس آئی اور آپ اس کے ہمراہ لیٹ گئے اور وہ اپنے چین سے پاک تھی پھروہ اپنی گھر لوٹ گئی (5) اور وہ عورت حاملہ ہوئی، پھراس نے پیغام بھیجا اور کہا: میں حاملہ ہوں۔ ﴿ اسْ سَمْرِ سُوسُلُ ثَانِی وَ وَصَادِ مِی اِن کَرِ مَانِ کَرِ وَ اللہِ اللہِ اللہِ کَرِ وَان جَھِرُ النے کی کوشش کرنے اور اسے قبل کی خاطر جنگ میں بھیجنے کے قصہ کو بیان کرنے کے بعد کہتا ہے:

(26)جب اوریا کی بیوی نے سنا کہ اس کا خاوند مرگیا ہے تو اس نے خاوند پر نوحہ خوانی کی(27)اور جب نوحہ کا وقت گزر گیا تو حضرت داود علیٰۤانے پیغام بھیجا اور اسے اپنے گھر میں

① پراناعبدنامه:19/1 ② پراناعبدنامه:302/1

شامل کرلیا، وہ آپ کی بیوی بن گئی اور اس نے آپ کے لیے ایک بیٹا جنا، رہا وہ کام جو داور مانیقانے کیا تھا توہ رب تعالی کی نگاہوں میں براتھ برا۔'' ®

پھریہی سفررب تعالیٰ کے داود علینا کوڈا نٹنے اوراس لڑکے کوفوت کر لینے جے بھشع نے جنم دیا تھا، پھر داود علینا کی تو ہداور آپ کے روزوں پھر آپ کے اس اور یا کی ہیوی کے ساتھ جالیٹنے، پھراس کے حاملہ ہونے اورا یک بچہ جس کانا مسلیمان تھا، کے پیدا ہونے کولگا تاربیان کرتا ہے۔ ان نصوص ہے ہم یہودیوں کے ذہنوں میں انبیاء بنی اسرائیل کے مقام ومرتبہ کی مقدار معلوم کر لیتے ہیں۔



## تفرانیت/عیسائیت

نصرانیت اصل میں نصرانہ کی طرف نسبت ہاور بیعلاقہ گلیل میں سے طلبا کی کہتی ہے۔اس کانام ناصریداورنصوریہ بھی ہے نصرانیداورنصرانہ نصاری کاواحدہے۔

رہی اصطلاح میں تو نصرانیت نصاری کا دین ہے اور وہ انجیل سے منسوب ہیں، میں بالتحدید نہیں جانتا کہ کب سے نصرانیت اہل انجیل کے دین کا خاص نام بن گئی۔ یہ لفظ دوسری صدی عیسوی کے آغاز میں ملتا ہے جب' بلین'۔ جوایشیا میں حکمران تھا۔ نے 106 ء میں موجود بادشاہ '' کی طرف ایک خط کھا جس میں وہ عیسائیوں کواپنی سزادینے کے طریقہ کی وضاحت کرتا ہے، چنانچہ اس نے لکھا:

''جن پرعیسائیت کا الزام لگ جائے تو میں درج ذیل طریقہ سے ان پرتجر بہ کرتا ہوں، لینی جب وہ عیسائی ہوں تو میں ان سے سوال کرتا ہوں، پھراگر وہ اقر ار کرلیں تو انہیں قتل کی دھمکی دیتے ہوئے بہی سوال دوبارہ سہ بارہ دہرا تا ہوں جب وہ [عیسائیت] پرمصرر ہیں تو میں ان پرقتل کی سزانا فذکر دیتا ہوں۔''

پھر بلین کہتا ہے: ' میں نے بہت سے لوگوں پر ایسی کتب کا الزام لگایا ہے جن پر ان کے مؤلف کا نام درج نہیں تو انھوں نے انکار کیا کہ وہ نصال کی ہوں۔''

اور قرآن مجیدے یہ بات سجھ آ رہی ہے کہ انھوں نے بینام ازخودا پنے لیے تجویز کرلیا تھا، اللّٰد تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ الَّذِينَ قَالُو ٓ ا إِنَّا نَصارى ﴿ وَ فِي الوَّولِ فِي كِما: بَم نصارى بِين ـ " ٩٠٠ الَّذِينُ قَالُو ٓ ا ا

رہی میجیت تو اس کا اطلاق بھی عیلی علیا کے دین پر ہی ہوتا ہے لیکن اس دور میں ان پراس کا اطلاق صحیح نہیں کیونکہ بیلوگ حقیقت میں علیا گا گا تا اعلاق صحیح نہیں کو تکہ بیلوگ حقیقت میں علیا گا گا گا تا اعلاق سے کہ ان اس کے بارہ میں کہتا ہے کہ وہ رسول میں انہیں سے موسوم کرنا نہیں مانا جبکہ قرآن ان کے بارہ میں کہتا ہے کہ وہ نہیں اہل کتاب اور اہل انجیل کے نام ہے بھی موسوم کرتا ہے۔

## لعيسائيت اوراس مين پيش آمده تحريف

صیح بات یہ ہے کہ میسلی علیدا مریم بنت عمران سے باپ کے بغیر پیدا ہوئے اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے ان کی ولادت کا قصہ قر آن عظیم میں ذکر فر مایا ہے:

﴿ وَ اذْكُرْ فِي الْكِتْبِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ آهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا .....

''اے پغیبر کتاب[قرآن] میں مریم کا تذکرہ سیجیے جب وہ اپنے اہل سے جدا ہو کر مشرتی جانب گوشہ نشین ہوگئی ١٥ور پردہ وال كران سے حصب بيٹھی تو ہم نے اس كى طرف اپنے فرشتے کو بھیجااور وہ اس کے سامنے کممل انسان کی شکل میں ظاہر ہواہ اس نے [ دیکھتے ہی ] کہا یقینا میں تجھ سے اللہ کے ذریعے سے پناہ مانگتی ہوں اگر تو کوئی نیک ذات ہے، اس نے کہامیں تو تیرے پروردگار کا ایلجی ہوں [ آیا ہوں ] تا کہ تجھے ایک یا کیز ولڑ کا دوں 0 وہ بولی میرے ہاں لڑ کا کیسے پیدا ہوگا، حالانکہ کسی مرد نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ ہی میں زانیہ ہوں 0 اس نے کہا یہ ایسے ہی ہو کر رہے گا تیرے پروردگار کا فرمان ہے: بیمیرے لیے بہت آسان ہے اور بیہم اس لیے کریں گے تا کہ اس کولوگوں کے لیے نشانی بنا کمیں اورا پنی طرف سے رحمت بھی اور میکام ہوکررہے گا۔'' مریم کواس کاحمل کھبر گیا اور وہ اے لیے ایک دور مقام پر چلی گئی، پھر در دِز ہ اس کو کھجور کے ہے کی طرف لے آیاوہ کہنے گئی کاش میں اس سے پہلے ہی مرچکی ہوتی اور کسی کو یاو نہ ہوتی، پھراس[بچ]نے [تھجور کے ] نیچے ہے آ واز دی غم نہ کھا تحقیق اللہ تعالیٰ نے

تیرے ینچایک چشمہ جاری کر دیا ہے 0اور کھجور کے تنے کو ہلاتو وہ تجھ پر تازہ کھجوریں گرائے گا، پس تو کھا بی اور آئے تکھیں ٹھنڈی کر، پھراگر تو کوئی انسان دیکھے تو اس سے کہنا میں نے رحمٰن کے لیے جیپ کے روز ہے کی نذر مان رکھی ہے اس لیے میں کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی فی روہ اسے اٹھائے اپنی قوم کے پاس آ گئی تو انھوں نے کہا سے کلام نہیں کروں گی کی روہ اسے اٹھائے اپنی قوم کے پاس آ گئی تو انھوں نے کہا ماں بدکارتھی تو اس نے اس کی طرف اشارہ کر دیا وہ بولے ہم اس سے کیسے بات کریں جو ماں بدکارتھی تو اس نے اس کی طرف اشارہ کر دیا وہ بولے ہم اس سے کیسے بات کریں جو گہوار سے میں ایک بچہ ہے؟ 0 وہ بول اٹھا: یقین رکھو میں اللہ تعالیٰ کا ہذہ ہوں اس نے مجھے کتاب عطافر مائی ہے اور نبی بنا کر بھیجا ہے 0 اور میں جہاں بھی ہوں مجھے برکت والا بنایا اور مجھے نماز روزہ کی تا حیات وصیت کی اور مجھے اپنی والدہ سے حسن سلوک کا تکم دیا بنایا اور مجھے خت گیراور بد بخت نہیں بنایاں سلام ہے مجھے پرجس ون میں پیدا ہوا جس دن فوت ہوں گا اور جس دن ندہ اٹھایا جا وَں گاں " ®

ای طرح تواتر ہے اس بارہ میں احادیث ثابت ہیں کہ عیلی علیثا تمیں سال کی عمر ہے تجاوز کر جانے کے بعد مبعوث ہوئے ، قرآن کر یم عیلی علیثا کی دعوت کی وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے:

د'اور ہم اسے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجیں گے [ وہ دعوت دے گا کہ ] دیکھو میں تمھارے رسامنے مٹی ہے میں تمھارے رسامنے مٹی ہے ہیں تمھارے رسامنے مٹی ہے پرندے کی صورت کا ایک مجمہ بنا تا ہوں ، پھراس میں پھونکا ہوں تو وہ اللہ کے حکم ہے پرندہ بن جاتا ہے اور میں مادرز ادا ندھے کو اور کوڑھی کواچھا کرتا ہوں اور مردے زندہ کرتا ہوں اور تمھیں ان چیز وں کے بارہ میں بنلاتا ہوں جوتم کھاتے ہواور جوتم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہوتھارے لیاس میں ایک نشانی ہے آگرتم مومن ہوں میں تھر والا ہوں جو مجمعے سے پہلے موجود ہے اور آمیری آمد اور میں اس تو رات کی تھد ہی کرنے والا ہوں جو مجمع سے پہلے موجود ہے اور آمیری آمد

<sup>🛈</sup> سورة مريم 16 تا 33.

اس لیے بھی ہے ] تا کہ میں وہ بعض چیزیں جوتم پرحرام کر دی گئی ہیں حلال کر دوں اور میں تمھارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرواور میری اطاعت کروہ یقیناً اللہ تعالیٰ میرااورتمھارا رب ہے،لہذاتم اس کی عبادت کرویہ سیدھا راستہ ہے ہیں جب عیسی ملیا نے ان کے تفر کومسوس کیا تو فرمایا: کون اللہ کی راہ میں میرے مددگار بنتے ہیں؟ حواریوں نے کہا: ہم اللہ[ کے دین ] کے مددگار ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اورآ ب گواہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہمارے بروردگار! ہم اس [وین] یرایمان لے آئے جوتو نے اتارااور ہم نے رسول کی فرمانبرداری کی پس تو ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ دے ، انھوں نے تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ نے تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ بہتر تدبیر کرنے والے ہیں وو واللہ تعالی کی خفیہ تدبیر ہی تھی کہ ] جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے عیسیٰ (مَالِیْلاً) میں تجھے واپس لےلوں گا اور تخھے اپنی طرف اٹھالوں گا۔اور تجھے ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جنھوں نے انکار کیا اوران لوگوں کو جنھوں نے تیری پیروی کی ان لوگوں پرتا قیامت بالا دست رکھوں گا جنھوں نے تیراا نکار کیا، پھرتم سب کومیری طرف لوٹنا ہوگا اور میں تمھارے درمیان ان چیزوں کے بارے میں فیصلہ کروں گاجن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے 0

پھررہے وہ لوگ جنھوں نے انکار کیا تو میں انہیں دنیا و آخرت میں بخت عذاب دوں گا اور انہیں کوئی مددگا رنہیں ملے گا اور ارہے وہ لوگ جوا بمان لائے اور اچھے ممل کیے تو اللہ انہیں ان کے اجرعطا فر مائے گا اور اللہ نتحالی ظالموں کو پہند نہیں کرتا ہی ہے آیات وحکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم شمصیں سنارہے ہیں ہیں اللہ تعالی کے ہاں عیسی علیقہ کی مثال آ دم علیقہ کی سی ہے اسے مٹی سے پیدا کیا اور اس سے کہا تو بن جالی وہ وجود میں آگیا ہے حقیقت تمصارے رب کی طرف سے ہے اور تو ان لوگوں میں سے نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں ہیں ہیا تر جانے کے بعد اب جو کوئی آپ سے جھگڑا کرے تو اس سے کہ ہم

د بیجے: آؤہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو لے آئیں اور خود بھی آ جائیں اور تم بھی اپنے بیٹوں اور تم بھی اپنے بیٹوں اور عورتوں کو لے آئیں اور خود بھی آ جاؤ پھر ہم عاجزی سے دعا کریں کہ جھوٹوں پراللہ کی لعنت ہوں بے شک سے حقوا واقعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود برحق نہیں اور یقیینا اللہ تعالیٰ ہی عالب اور عکمت والاہے 0 <sup>©</sup>

تحقیق یہ بات ثابت ہے کہ یہودیوں اور رومیوں [کے حکومتی کارندوں] نے عیسیٰ علیّا سے
پوری طرح جنگ کی اوران کے قبل کی کوشش بھی کی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اعداء میں سے ایک
پران کی مشابہت ڈال دی انھوں نے اسے قبل کر دیا اور میں بچھتے ہوئے کہ وہ سے ہے اسے سولی پر چڑھا دیا ،اس بارہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَبِكُفُرِهِمُ وَقُولِهِمُ عَلَى مَرْيَمَ بُهُتَانًا عَظِيْمًا ﴾ الآيات

لین '(ان کے کفراور مریم پرایک عظیم بہتان باندھنے کی بنا پر آہم نے ان سے جوسلوک کرنا تھا کیا] ۱۵ اور [الیے ہی] ان کے بیہ کہنے کی بنا پر کہہم نے اللہ کے رسول سے عیسی بن مریم کوئل کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا بن مریم کوئل کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کردیا گیا اور وہ لوگ جنھوں نے اس بارہ میں اختلاف کیا ہے وہ بھی شک میں ہیں ، انہیں اس بارہ میں کوئی علم نہیں صرف گمان کی پیروی ہے اور انھوں نے بالیقین اسے قل نہیں کیا و بلکہ اللہ تعالی نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ تعالی نے بالیقین اسے قل نہیں کیا وہ بلکہ اللہ تعالی نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ تعالی نر بردست طاقت رکھنے والا اور وانا ہے ۱۵ اور اور قیامت وہ [عیسیٰ علیا ہے] ان پر گواہی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے اور روز قیامت وہ [عیسیٰ علیا ہے] ان پر گواہی دس گے 0 '' ©

کیکن عیسی علیاً کے اٹھائے جانے کے بعدان کے پیروکاروں پر بڑاظلم ہوا، چنانچہوہ جلاوطن ہوئے اورعذاب میں مبتلا کیے گئے خوب قل کیے گئے اورسولیوں پراٹکائے گئے حتی کہان مظالم کی

أل عمران 3 49 تا 63.
 أل عمران 3 49 تا 63.

وجہ سے جو حکام روم اوران کے کارند ہے اور ایسے ہی یہودی ان پر ڈھاتے تھے قریب تھا کہ زبین سے مسیحیت شاہ نیرون (65ء)، پھر زبین سے مسیحیت شاہ نیرون (65ء)، پھر شہنشاہ تر اجان (106ء) پھر شہنشاہ دیسیوں (251ء) اور پھرشاہ وقلد یا نوس (284ء) کے دور میں آئی۔

ر ہانیرون تو اس نے ان پر الزام لگایا کہ انھوں نے ہی روم شہر کو جلایا، پھراس نے قتم قتم کی سزائیں ویں، چنا نچہوہ کارندوں کو تکم کرتا تھا کہ وہ عیسائیوں کو چڑوں میں بند کر ڈیں، پھروہ انہیں کتوں کے سامنے بھینک دیتے تو وہ انہیں نوچتے ، اس طرح وہ بعض عیسائیوں کو تارکول میں ڈبوئے ہوئے کیڑے بہناویتے ، پھرانہیں چراغ بناکران سے روشنی حاصل کرتے۔

ایسے ہی اسکندریہ کے بطریرک<sup>©</sup>[پادری سردار] نے ان بعض سزاؤں کو جن کا اس نے ویسیو*ں کے ہا*ل مشاہدہ کیا تھابیان کیا،وہ کہتا ہے:

"سب برخوف طاری ہوگیا اور کچھاپنے وین کو بچانے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے، ہر عیسائی، حکومت کی ملازمت سے برطرف کر دیا گیا،خواہ وہ کتنا ہی ذبین وقطین ہواور ہر وہ عیسائی جس کے بارہ میں اطلاع ملتی اسے جلدی سے لایا جاتا اور بتوں کی قربان گاہ کی طرف بر صایا جاتا اس سے مطالبہ کیا جاتا کہ وہ بت کے لیے کوئی قربانی چیش کرے اور جوآ دمی قربانی چیش کرنے سے انکار کرتا تو اس کی سزایہ ہوتی کہ ڈانٹ ڈیٹ کے ذریعے سے اسے آ مادہ کرنے کی کوشش کے بعد وہ خود قربانی کا بجرابن جاتا۔"

پھر پادری سروار کہتاہے:

عیسائیوں کے علماء کے پچھ درج میں جن کی تفصیل پچھ یوں ہے:

بطريرك ج بطاركه رئيس رؤساء الأساقفة على أقطار معينة.

مطران ج مطارين فوق الأسقف و دون البطريريك

اسقف ج اساقفه فوق القسيس و دون المطران

قسيس جقسوس فوق الشماس ودون الأسقف

شمّاس ج شمامسه دون القِسيس. (المنحد في اللغة)

''اوربعض کمزورایمان ایسے بھی تھے جنھوں نے آپ کی مسیحیت کا انکار کر دیا اور کچھ دگیر لوگوں نے بھی ان کی اقتدا کی اور ان میں سے بعض نے فرار کے دامن کوتھام لیا یا وہ جیلوں کی تاریکیوں میں ٹھونس دیے گئے۔''

ر ہاد قلد یا نوس تو وہ مصر آیا اور وہاں آ زمائش ومصیبت کا باز ارگرم کیا چرچوں کو منہدم کرنے، کتابوں کوجلا ڈالنے، پادریوں کو گرفتار کرنے اور انہیں جیلوں کی تاریکیوں میں ٹھونسنے کا تھم جاری کیا،عیسائیوں کواپنے دین کے انکار پرمجبور کیا اور ان میں سے تقریبًا تین لاکھ کو آل کردیا۔

### إيبودى شاؤل اوراس كى تحريف مسحيت

شاؤل عیسائیوں کو عذاب میں مبتلا کرنے کے شوقین یہود یوں میں سے ایک ہے۔ علاء عیسائیت اس بات پر متفق ہیں کہ وہ عیسائیوں کے قل پر خوش تھا، وہ چرچ پر حملہ کرتا، گھروں میں داخل ہوتا، مردوں اور عور توں کو تھنچ کرجیل والوں کے سپر دکرتا، وہ اس بات پر بھی متفق ہیں کہ وہ کا ہنوں کے یہودی رئیس کے سامنے پیش ہوا اور اس سے دمشق کی جماعتوں کے نام خطوط کا مطالبہ کیا کہ جب وہ راستے میں مردوں یا عور توں کو پائے تو انہیں رسیوں میں جکڑ کر بروشلم لے جائے۔ یہ 83ء کی بات ہے۔

#### ل شاؤل اپنے بارہ میں کہتا ہے است

''تم نے ابتدائی زمانہ میں ہی میری سیرت کے بارہ میں تن لیاتھا کہ یقیناً میں اللہ کے چرچ پر بہت ظلم کرتا تھا اور دین یہود میں اپنے ہم جنس ،ہمسروں سے ایک قدم آ گےتھا کیونکہ میں اپنے آ باءواجداد کی تقلید کے بارہ میں بہت غیرت رکھتا تھا۔

### ا شاؤل عیسائیت کی تحریف کی خاطراس میں شامل ہوتا ہے

38ء میں عیسائیوں کوعذاب دینے میں شریک ہونے کے لیے شاؤل دمش کے راستے میں تھا

كدا جا نك اس نے خيال كيا كداس نے منے اليا كود كيوليا ہے وہ ان پرايمان لے آيا ہے اور پولس نام اختيار كرليا ہے۔ اوقا انجيل والابيدواقعہ بيان كرتے ہوئے اعمال الرسل ميں كہتا ہے:

''اور جب پولس دمشق کے قریب تھا تو اچا تک اس کے اردگرد آسانوں ہے ایک نور حیکا وہ زمین برگر گیا اوراس نے ایک آواز نی جو کہدر ہی تھی: شاؤل شاؤل! تو کیوں جھے تکلیف پہنچا تا ہوت اس نے کہامحر م آپ کون ہیں؟ تو رب تعالی نے فر مایا میں یبوع ہوں جے تو تنگ کرتا ہے 🕀 پس اس نے کا نیعتے ہوئے جیرانی ہے یو چھا: اے رب کون سا کام کجھے پیند ہے کہ میں وہ کروں،پس اس نے کہااٹھ کھڑا ہواور سیحیت کا دعظ کر۔پھرلوقا کہتا ہےاسی وقت وہ مجمعوں اور محفلوں میں مسیح کا وعظ کرنے لگا کہ یہی اللہ کا بیٹا ہے، بیٹا ہونے کی بیسوچ اس سے قبل عیسائیوں میں مشہور نہیں تھی اورعیسٰی علیکا کے حواریین بھی زندہ تھے، پس جب پولس (شاول) اس دعوت كے ساتھان كے ياس آيا توانھوں نے اسے نہ مانا اور اس قصد كے بارہ ميں شبه كيا جس كاس نے دعولی کیا تھا اور وہنبیں بھولے تھے کہ یہوو یوں میں بیران کا بڑا دشمن تھالیکن برنابا صاحب انجیل نے اس کا دفاع کیا اور اسے اچھے انداز میں ان کے سامنے پیش کیالیکن برنابا بھی اس کی دوسی پر قائم ندرہ سکاتھوڑ اہی عرصہ گز راتھا کہان کے مابین دوتی کے کڑے ٹوٹ گئے، بلکہاس سے عام شاگردوں نے بھی نفرت کا اظہار کیا اوراس سے دوئی پراس لوقا کے سواکوئی قائم ندر ہاجس نے این آپ کو پولس کا خاص شاگر دسمجها، اس کے بعد پولس اسے [الطبیب الحبیب]" پیارے طبیب''کےلقب سے مادکرتاتھا۔

پولس اس مسیحت کی دعوت دینے لگا جسے حوار بین نہیں جانتے تھے کیونکہ اس نے کسی قتم کی تعلیم ان حوار بین اس میں عصر کے تعلیم ان حوار بین کے ذریعے سے حاصل نہ کی تھی بلکہ وہ دعوٰ می کرنے لگا کہ یسوع مسیح سے براو راست اور بلا واسطہ وہ یہ تعلیم حاصل کرتا ہے۔اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ جو تعلیم وہ لاتا ہے اس

کے سوا کوئی اور تعلیم قبول کرے۔اس بارہ میں وہ اپنے ایک خط میں جو اس نے اپنے مرید تیوتھیس کوککھاتھا کہتا ہے:

" میں نے جھے سے افسس میں طرب کے کامطالبہ کیا جبکہ میں مقد و نیہ جارہا تھا تا کہ تو ایک قوم کو وصیت کرے کہ وہ کوئی اور تعلیم نددیں اور نہ بی ان کہانیوں اور بے انتہانسب ناموں کی طرف کان لگا کمیں جو تکرار کا باعث بنتے ہیں اور اس انتظام الہی کے موافق نہیں جو ایمان پر بنی ہے۔ اور جو انتہا در جے کی وصیت ہے تو وہ پاک دل نیک شمیر اور دیاء سے مبر اایمان کے ساتھ محبت کا نام ہے یہ وہ امور ہیں کہ جب کوئی قوم ان سے بہتی ہے تو وہ باطل کلام کی طرف مائل ہو جاتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ جبریل کی معلم واستاد ہے ، حالا نکہ جودہ کہتی ہے یا ثابت کرتی ہے اسے بھی نہیں۔" اور وہ کہتا ہے" جو کوئی اور تعلیم سکھا تا ہے تو وہ ؤیلگ مارتا ہے اور سمجھتا کی خیبیں۔" ا

رورہ بہت ہوری کرنے لگا کہ وہ اکیلا ہی معلم سیحیت ہے اور وہ ایسی نئی تعلیمات پھیلانے لگا جنمیں وہ ہندؤوں اور بدھ متوں کے مذہبوں ، یونانیوں کے فلسفہ اور یہودیوں کی بعض تعلیمات ہے اخذ کرتا تھا، چنا نچہ وہ پہلی مرتبہ نظریہ تثلیث اور یہ نظریہ لایا کہ سے ملیٹا اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ وہ اتر اتھا تا کہ اپنی جان دے کرانسان کی فلطی کا کفارہ ہنے اور وہ اوپر چڑھ گیا تا کہ اپنے باپ کے دائیں بیٹھ کرفیط کرے اور انسانوں کو جڑ اوس ادے۔ (اللہ تعالیٰ بہت ہی بلندو بالا ہے اس بکواس ہے جو یہ کرتے ہیں۔)

پولس کے نظریات مغرب میں بت پرستوں اور بونانیوں کے درمیان اس وقت بھلے جب مشرق میں ان کے خلاف جنگ جاری تھی اس بارہ میں پولس اپنے شاگرد تیموتھیس کے نام ایک خط میں لکھتا ہے:

''تو جانتا ہے کہ وہ تمام لوگ جوایشیا میں ہیں مجھے چھوڑ گئے ہیں، اس کے باوجود پولس [مختلف] خطوں میں گھو منے لگاوہ چرچ بناتا، خطبے دیتا اور خطوط ورسائل بھیجتا جوعیسائیت کی بنیاد بن گئے حتی کہ وہ 66 یا 67ء میں نیرون کے فسادات میں قمل کردیا گیا۔

نیاعہدنامہ تیموھیس کےنام بہلا خط: 201.

# انجیل اوراس کی تحریف

انجیل بونانی لفظ ہے جس کامعنی بشارت ہے۔ اصطلاح میں اس کا اطلاق عیسٰی علیٰلا پر نازل کردہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ہوتا ہے ،اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے اس انجیل کوان الفاظ ہے موصوف کیا ہے:

''ادرہم نے ان کے پیچھے عینی بن مریم کواپنے سے پہلے موجود تورات کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا اور اسے انجیل عطا کی جس میں نور و ہدایت ہے اور وہ [بھی] اپنے سے پہلے موجود

۔ قورات کی تصدیق کرنے والی ہے اور متقین کے لیے ہدایت ونصیحت ہے۔''<sup>®</sup>

کیکن نصاری کے ہاں اس انجیل کا کوئی وجو ذہیں اور نہ ہی مؤرخین میں سے کسی نے بید ذکر کیا ہے کہ اس نجیل کا نسخہ دیکھا تھا اس سے بید ظاہر ہوتا ہے کہ عیلی علیا ہے بیانجیل نہیں لکھی تھی آپ تو صرف بنی اسرائیل میں اس کی بشارت دیتے تھے [لیکن] اس کا ذکر ان انا جیل میں آیا ہے جوعیلی علیا کے رفع کے بعد تالیف کی مکئیں، چنا نچمتی [صاحب انجیل] اپنی انجیل کے چوتھا صحاح میں اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے:

''اورعیسٰی ملیٹھ پورے [خطرُ ]گلیل میں مھومتے تھے ان کے مجمعوں میں تعلیم دیتے اورعزت وغلبہ کی بشارت کا وعظ کہتے ، ہر مرض اور تو م کی ہر کمزوری کاعلاج کرتے ۔''<sup>®</sup>

پی لفظ''بشارت الملکوت'' جواس فقرہ میں استعال ہوا ہے وہ انجیل ہی ہے کیونکہ انجیل کا معنی بشارت ہی ہے جسیبا کہ مرقس [صاحب انجیل ] اپنی انجیل کی فصل اول میں اس کا ذکر کرتے

ہوئے کہتاہے:

٠ المائدة 5 46.

<sup>🕲</sup> نيامېدنامه:712.

''یوحنا کے اسلام لانے کے بعد عیلی علیظ اس [خطر ] گلیل کی طرف آئے اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کی نشاہی کی بادشاہی کی بشارت کا وعظ کرتے ہوئے اور بیہ کہتے ہوئے کہ''ز مانہ کمل ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کی بادشاہی قریب آگی پس تو بہ کرلوا ورانجیل پرایمان لے آؤ۔''®

## تحريف انجيل

رفع عیلی علیظا ورآپ کے پیروکاروں پر آز مائش کی گھڑی پڑنے حتی کہ وہ آپ سے جدا ہوکر بھر گئے۔ کے بعد بولس ( بہودی شاؤل ) آیا اور اس نے اعلان کیا کہ وہ عیسائیت میں داخل ہو گیا ہے اور عیسی علیفا سے براہ راست تعلیمات حاصل کرتا ہے۔ اس نے لوگول میں عیلی علیفا کے بارہ میں نئے نظریات بھیلا ناشروع کر دیے، چنانچہاس نے کہا:'' آپ معبود ہیں اور آپ کوسولی پر چڑ ھادیا گیا تا کہ آپ انسان [ اول ] کی غلطیوں کا کفارہ بنیں۔''اس نے دیگر تعلیمات کا سننالوگوں پر حرام کردیا، اس طرح بیا نجیل اور دین سے میں پہلی تحریف تھی۔

## الجيليل اوران كاباجمي تناقض

عیسائی مورضین اس بات پرمتفق ہیں کہ سابقہ زمانوں میں مختلف انجیلیں تھیں جوقد یم عیسائی فرقوں کے ہاں معتبر تھیں ان فرقوں میں سے ہر فرقہ اپنی انجیل ہی معتبر مانتا تھا، کلیسانے تیسری صدی عیسوی کے شروع میں صرف چارانجیلیں باقی رکھنے کا اہتمام کیا، وہ:

کلیسانے ان کے ماسوابا قی انجیلوں [کے پڑھنے] کوحرام قرار دے دیا جبکہ بعض مؤرخین کا بیان ہے کہ دوسری صدی عیسوی کے آخر سے قبل ان اناجیل کا کوئی ذکر نہیں ملتااور پہلا آ دمی جس نے ان اناجیل کا تذکرہ کیا ہے دہ آرینسیوس 209ء ہے۔ پھراس کے بعد کلیمئنس اسکندریا نوس

<sup>©</sup> الجيل مرفض£/35.

216ء میں آیا اس نے اناجیل اربعہ کو لازم انتسلیم قرار دیالیکن دوسری اناجیل اور کلیسا کے ورمیان جھگڑاختم نہ ہواحتی کہ شہنشاہ قسطنطین عیسائیت میں داخل ہوا اس نے عیسائیوں کوسخت جھڑے میں پایا، چنانجیان میں ہے بعض اعتقادر کھتے تھے کھیٹی ملیٹھااللہ کے بندے اوراس کے رسول میں اور بعض دعولی کرتے تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور از لی ہونے کی صفت آپ کے لیے ٹابت ہے۔

مصری عیسائیوں میں سے ایک آ دمی آ ریوس بڑا پر چارکرنے والامبلغ تھااس نے اینے آپ پراس کلیساءاسکندریه کامقابله لازم کرلیاتھا جولوگوں میں الوہیت مسیح کےعقیدہ کی ترویج واشاعت کرتا تھا، پھروہ اس جرج اوراس کے مبلغین سے لڑنے لگا، اللہ تعالی کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے اور اس بات کا انکار کرتے ہوئے جوان انا جیل میں آئی تھی جن کی کلیسا حمایت کرر ہاتھا، لینی وہ بات جوعیسٰی علیظ کی الوہیت کے وہم کوجنم دیے رہی تھی وہ بیہ بات مشہور کرر ہا تھا کہ عیسٰی ملیلہ اللہ تعالی کی بنائی ہوئی مخلوق [میں سے ] ہے جسے اللہ تعالی نے پیدا فرمایا اور نہ تو وہ اللہ ہے اور نہاین اللہ۔

كتاب "تاريخ امة القبطيه" كمتى ب:

اصل گناہ آ ربیس کانہیں بلکہ بچھ اور گروہوں کا ہے جوان بدعات کے گھڑنے میں [اس ہے ] سابق ومقدم ہیں، پھراس نے وہ ان ہے لیس الیکن گروہوں کی تا ثیراس آریوس کی تا ثیر کی طرح سخت نتھی جس نے بہت ہے لوگوں کوالوہیت کے راز کامنکر بنا دیاحتی کہ بیعقیدہ عام پھیل گیااوراسیوط کا چرچ ، آریوس کی رائے کے مطابق ، بیعقیدہ رکھتا تھا کھیٹی علیظ اللہ کے بندیے اوراس کے رسول ہیں ایسے ہی مقد ونیہ اور فلسطین کی یا دریت بھی آ ریوس کے مذہب کی مؤید تھی۔ اسکندر بیدین کلیسا آریوں اوراس کے عقیدہ کوختم کرنے کی ہرممکن کوشش کرنے لگا اور عیسائی نہ ہی سر دار پطرس نے گمان کیا کہ عیسٰی علی<sup>ق</sup>انے آریوس پرلعنت کی اور وہ ان [عیسائیوں] کواس سے ڈراتا ہے۔ پطرس نے کہامیں نے خواب میں عیسی ملیلہ کو پھٹے ہوئے کیڑوں والا دیکھا تو میں نے آپ ہے کہامیر مے محترم! آپ کا کپڑا کس نے پھاڑا ہے تو اس نے کہا: آریوں نے ، پس تم اے اپنے ساتھ شامل کرنے سے پر ہیز کرو۔

جب شہنشاہ روق مطنطین عیسائیت میں داخل ہوااوراس نے بیہ جھڑاد یکھا۔وہ اس دین میں بیا آیا تھا اس کی حقیقت سے بہرہ تھا۔تو اس نے یہ جھڑااحسن طریقے سے رو کنے کی کوشش کی اوران جھڑ وں کورو کئے کے لیے آریوس اوراس کے خالفین سے خط کتابت شروع کی ،جب وہ کامیاب نہ ہوسکا تو اس نے ازنیق میں 325ء میں ایک اجتماع منعقد کرنے کا حکم دیا۔

رومی جرنیل® کا عیسائی بیٹا[اس اجماع میں] جمع ہونے والوں ، ان کی گفتی اور ان کے نما ہب کے بارہ میں کہتا ہے:

''شاوقسطنطین نے تمام شہروں کی طرف پیغام بھیج کرتمام عالموں اور پادر یوں کو جمع کرلیا چنا نچاز نیق شہر میں دو ہزاراڑتالیس پادری جمع ہوگئے بیلوگ مختلف آراءاور مختلف فداہب والے ستے ، بعض کہتے ستے ، عیلی اور اس کی والدہ اللہ کے علاوہ دو معبود ہیں ، عیلی ، باپ [اللہ] سے ہدا ہو جائے ، پھر دوسرے کے اس سے جدا ہو جائے ، پھر دوسرے کے اس سے جدا ہو نے سے بہلا کم نہ ہو۔اور بعض کہتے سے کہ مریم نے آپ کا حمل نو ماہ ہیں اٹھایا وہ تو صرف اس طرح گزرگیا جس طرح پانی پرنالے سے گزرجا تا ہے کیونکہ وہ کلمہ جوان کے کان میں مرف اس طرح گزرگیا جس طرح پانی پرنالے سے گزرجا تا ہے کیونکہ وہ کلمہ جوان کے کان میں داخل ہوا تھا۔ فوز ابنی وہاں سے نکل گیا جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ جبکہ بعض کا خیال تھا کہ میلی علیا گیا نسان ہیں اپنی ذات میں ہم میں سے کسی ایک کی طرح صفت خداوندی سے بیدا کیے عیلی علیا گیا تا کہ وجودانسانی کے لیے نجات میں ہم میں سے کسی ایک کی طرح صفت خداوندی سے بیدا کیے میں۔اور بیشک بینے جات اور اسے چن لیا گیا تا کہ وجودانسانی کے لیے نجات دہندہ بن جائے نعت الہیہ اس کے ساتھ رہی اور محبت اور مرضی کے ساتھ اس میں طلول کرگئی ،اس لیے اس کانا م ابن اللہ رکھا گیا۔

۱۲ (این البطریق، میں بطریق کسی شخصیت کا نام معلوم ہوتا ہے گرعیسائی تاریخ میں اس نام کا کوئی مشہور آ دی ٹہیں ملتا اور صاحب المنجد، جوایک عیسائی آ دی ہے، نے بھی اسے قسم الاعلام میں ذکر کرنے کی بجائے قسم اللغہ میں ذکر کیا ہے اور معنی کلھائے ' القائد من تو ادالروم' بینی رومیوں کا جریل اور بہی متی صاحب مصباح اللغات نے کلھا ہے۔

وہ کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ ایک قدیم ذات اور ایک اصل ہوہ اس کے تین نام رکھتے ہیں وہ کلمہ اور روح القدس پر ایمان نہیں رکھتے ۔ بعض کہتے ہیں وہ تین معبود ہیں جو ہمیشہ رہے ہیں، یعنی نیک، بداور ان کے وسط میں؛ بعض عیلی علیہ کی الوہیت کے قائل تھے، ایلی پولس (شاؤل یہودی) کا یہی قول ہے۔ دین عیسائیت کو ثابت کرنے کے لیے 325ء میں شہرازیت کی کانفرنس میں جمع ہونے والوں کے ذاہب اور ان کی تعداد کی واضح صورت رومی جرنیل کے بیلیے نے اس طرح بیان کی ہے۔

اس آخری ندہب یعنی الوہیت عیلی کے قول، جے پولس نے ایجاد کیا تھا، کی تین سواٹھارہ پادر یوں نے تائید کی جبہ ایک ہزارسات سوٹیس پادر یوں نے اس کی مخالفت کی لیکن تجب انگیز بات ہے کہ شاہ قسطنطین الوہیت عیلی کے قائلین کے قول کی طرف متوجہ ہوااوراس نے اس نظریہ کے حاملین کے لیے ایک خاص مجلس منعقد کی جس کو بیان کرتے ہوئے وہی ابن بطریق کہتا ہے:

''بادشاہ نے ان تین سواٹھارہ پادر یوں کی ایک عظیم اور خاص مجلس منعقد کی ،خودان کے وسط میں بیٹھااپی انگوٹی ، لاٹھی اور تلوار آئیس دے کر کہنے لگا: میں نے آج سمیس ملک پر حکمران بنادیا ہے تاکہ تم وہ کام کرسکو جو سمیس کرنا چاہیے ۔ یعنی جس میں دین کی پختگی اور موشین کی بھلائی ہو، انھوں نے بادشاہ کو برکت کی دعا نمیں دیں ۔ اس کی تلوار اس کے گلے میں لئکا دی اور کہا: دین عیسائیت کا پر چارو دفاع سیجیے ، انھوں نے اس کے لیے چالیس الیک کتا میں کشمیس جن میں سنن وادکام میں جن میں شنن وادکام میں جن میں بیرا ہونا چا ہے اور عیاد شاہ کو سیکھنے چاہئیں اور ان پڑمل پیرا ہونا چا ہے اور عیاد شاہ کو سیکھنے چاہئیں اور ان پڑمل پیرا ہونا چا ہے اور کہا جو کے جو بادشاہ کو سیکھنے چاہئیں اور ان پڑمل پیرا ہونا چا ہے اور کہا جو کے جو بادشاہ کو سیکھنے چاہئیں اور ان پڑمل پیرا ہونا چا ہے اور کہا کہ کے جو بادشاہ کو سیکھنے چاہئیں اور ان پڑمل پیرا ہونا چا ہے اور کہا ہیں کہی وہ کی کریا چاہئے۔

اس تاریخ سے اس ندہب کی مخالفت ممنوع قرار پائی اوراس کے خالفین سے جنگ کی گئی اور سرکاری طور پر چارانا جیل کے سوایا تی سب انا جیل منسوخ کر دی گئیں، یعنی متی ، مرقص ، لوقا اور یوحنا کی انا جیل ۔

# انجیل منتی ®

اس انجیل کامؤلف عینی علینا کے بارہ شاگردوں شمیں سے ایک شاگرد می حواری ہے جومتی عشاری کے نام سے معروف ہے کیونکہ وہ آپ کے ساتھ ملنے سے پہلے رومیوں کے لیے ٹیکس جمع کرتا تھا اور اس وقت ٹیکس جمع کرنے والے عشارین کے لقب سے ملقب تھے اور بیا فلسطین کے علاقہ گلیل کے [شہر] کفرنحوم میں کام کرتا تھا۔

متی نے اپنی انجیل میں عیسٰی علیٰاکے دین میں داخل ہونے کی کیفیت بیان کی ہے، چنا نچہوہ اپنی انجیل کے نوویں اصحاح میں لکھتا ہے:

"ایک دفعه سی ملینا وہاں سے گزررہے تھے،آپ نے محصول چنگی پرایک شخص کو بیٹے ہوئے و کے جماجت کا نام متی تھا آپ نے اس سے کہا میر سے پیچھے آؤوہ آپ کے پیچھے ہولیا۔ایک دفعہ آپ گھر میں ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہا چا تک پیچھیکس جمع کرنے والے اور گناہ گارلوگ آئے اور آپ کے ساتھ اور آپ کے شاگر دکے ساتھ فیک لگا کر بیٹھ گئے جب فریسیوں ﴿ نے بیمنظر دیکھا تو آپ کے ساتھ اور آپ کے شاگر دول سے کہا جمھارے استاد ٹیکس جمع کرنے والوں اور گناہ گاروں کے ساتھ بیٹھ کرکیوں کھاتے ہیں؟

عیسی علیلانے یہ بات سی تو ان سے کہا: تندرست، طبیبوں کے محتاج نہیں ہوتے بلکہ مریض محتاج ہوتے ہیں پس جا واور سیکھواس کامعنی کیا ہے، بیشک میں رحمت ونرمی چا ہتا ہوں قربانی نہیں چا ہتا میں نیکوں کو دعوت دیے نہیں آیا بلکہ خطا کاروں کو تو ہے کی وعوت دیئے آیا ہوں۔

٠ بفتح الميم وتشديد التاء \_ فيروز اللغات فارسي64.

ان باره حوار یوں کے نام ای انجیل کے سفی نمبر 12 پر فیکور ہیں۔

یہود یوں میں ہے عینی طینہ کی مخالفت میں پیش پیش جماعت.

نفرانیت رعیسائیت 🗲

اس انجیل کی تاریخ تدوین کے بارہ میں خود عیسائیوں میں اختلاف ہے، چنانچ بعض دعولی کرتے ہیں کہ یہ 39ء میں تالیف کے گئی جبکہ بعض دعولی کرتے ہیں کہ یہ 41ء کی تالیف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ شہنشاہ قلود یوس کے دور میں کسی گئی کیکن وہ س تالیف کی تعیین نہیں کرتے اور یہ بات معلوم ہے کہ قلود یوس نے چودہ سال حکمرانی کی۔ صوران کہتا ہے کہ یہ 37ء یا 38ء یا 41ء یا 64ء میں کسی گئی۔

ایسے ہی اس زبان جس میں انجیل کامی گئی اوراس شہر جہاں میکھی گئی کے بارہ میں بھی اختلاف ہے، چنانچے بعض کہتے ہیں کہ میہ عبرانی میں کھی گئی جبکہ بعض کا خیال ہے کہ میسر یانی میں کھی گئی، پھر بعض کہتے ہیں کہ میہ یونانی میں کھی گئی۔ پھر بعض کہتے ہیں کہ میہ یونانی میں کھی گئی۔ پھر اس پرسب کا اتفاق ہے کہ میہ یونانی میں ہی مشہور ہوئی لیکن یونانی میں اس کے مترجم کے بارہ میں بھراختلاف ہے۔

مشہور بات سے ہے کدر فع عیلی علیفا کے بعد متی زیادہ عرصہ فلسطین میں ندر ہے بلکہ وہ عیسائیت کی بشارت دیتے ہوئے بہت سے شہروں میں گھو ہے اور ملک حبشہ میں قرار پایاحتی کہ 70ء میں ملک حبشہ میں ہی ایک زخمی کردینے والی ضرب کے بعد جوشاہ حبشہ کے ساتھیوں میں سے ایک نے آپ کولگائی، فوت ہو گئے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ملک حبشہ میں تقریبًا تیس (32) سال گزارنے کے بعد 62ء میں آپ کونیز ہارا گیا۔



### انجيل رقُس انجيل مرقس

اس آنجیل کامؤلف اصلاً یہودی ہے پیٹی غاینہ کے ظہور کے وقت اس کا خاندان ریوشلم ہی میں مقیم تھا لیکن وہ [عیٹی غلینہ کے حواری پطرس کا شاگر د تھا مقیم تھا لیک وہ بڑے حواری پطرس کا شاگر د تھا اسی طرح اس نے اپنے ماموں برنا ہا کی شاگر دی بھی اختیار کی ، مرقص نے یہ انجیل یونانی زبان میں شہنشا ہونیے دور میں اہل روم کے مطالبہ پرکھی۔

ابن بطریق نے بیان کیا ہے کہ حوار بین کے رئیس بطرس نے روم میں مرقص سے بیا نجیل کھی اوراسے مرقص ہے کہ حوار بین کا لکھی اوراسے مرقص ہی کی طرف منسوب کر دیا ، یہ ایک عجیب وغریب معاملہ ہے کہ حوار بین کا رئیس اپنے ہی شاگر دسے بیانجیل کیسے بیان کرسکتا ہے ، پھراسے شاگر دہی کی طرف کیسے منسوب کرسکتا ہے۔

جبکہ بعض راوی ثابت کرتے ہیں کہ مرقص نے بیانجیل بطرس کی وفات کے بعد کہ سی، کتاب "مروج الأحبار فی تراجم الأبرار "میں مذکورہے کہ مرقص عیلی علینا کی الوہیت کا مشرتھا، اس طرح اس کے استاد بطرس کا بھی یہی مذہب وعقیدہ تھا۔ اس کتاب میں مرقص کے بارہ میں مذکورہے کہ اہل روم کے مطالبہ پراس نے بیانجیل کھی اور دہ الوہیت مسیح کا مشرتھا۔

مرقص ایک شہر سے دوسر سے شہر نتقل ہوتا رہا اور مسیحیت کی بشارت دیتا رہا حتی کہ پہلی صدی

کے وسط میں دہ مصر میں داخل ہوا، پھرو ہیں مقیم ہوگیا اور عیسائیت کی دعوت دینے لگا تو مصریوں کی

ایک بڑی تعداد عیسائیت میں داخل ہوگئ، پھر بھی وہ مصر سے روم کی طرف سفر کرتا اور بھی شالی

افریقہ کی طرف کیکن [بالآ خر] اس نے مصر میں اقامت کوتر جیجے دی یہاں تک کہ بت پرستوں نے

اس کے خلاف سازش کی اسے قید کر لیا سزا کمیں دیں اور بالآ خر 62 ء میں قبل کر دیا۔

٠ بفتح الميم وضم القاف ثم صاد و قيل بالسين ـ المنحد602.

# انجيل لوقا

اس انجیل کا مؤلف نہ تو حوار پین میں سے ہے اور نہ ان کے شاگر دول میں سے [ بلکہ] صرف پولس (شاؤل یہودی) کا شاگر دھا اسے خلوص دکھایا اور اس کے خاص دوستوں میں سے ہوگیا اس کے ہارہ میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ وہ انطا کید کا ہے وہیں پیدا ہوا بعض کہتے ہیں کہ وہ رومی ہے اٹلی میں پروان چڑھا، ایسے ہی بعض کہتے ہیں وہ طبیب تھا جبکہ بعض کا خیال ہے وہ فوٹو گرافر تھا۔

خودلوقانے اپنی انجیل کی تالیف کے سبب کی طرف اشارہ کیا ہے، چنانچہ اس نے بیانجیل اس بات سے شروع کی:

''جب بہت ہے لوگوں نے ہمارے ہاں بیتنی امور کے بارہ میں قصہ کی تالیف شروع کی جس طرح ہمیں ہے اور اسے شروع سے دیکھنے طرح ہمیں ہے امور ان لوگوں نے سپر دیمے جو کلمۃ اللّٰہ کے لیے خادم اور اسے شروع سے دیکھنے والے بھے تو میں نے بھی ارادہ کیا۔ کیونکہ میں نے ہر چیز کا شروع سے باریک بنی کے ساتھ جائزہ لیا کہ اے معز تھیفلس میں تیری طرف لگا تارکھوں تا کہ تو اس کلام کی صحت جان جائے جو تھے سکھائی گئے ہے۔'' <sup>©</sup>

عیسائیت کےمؤرخین نے اس انجیل کی تاریخ تدوین میں بھی اختلاف کیا ہے، چنانچ بعض نے کہاہے بیہ 53ء یا68ء یا88ء میں کھی گئ جبکہ بعض نے پچھاور بتایا۔



# انجيل يوحنا

اس نجیل کامؤلف علماءنصال کے ہاں بہت زیادہ محل نزاع ہے، چنانچ بعض دعولٰی کرتے ہیں کہوہ ایک حواری بیوحنابن زیدی صیاد ہے،اوربعض دعولٰی کرتے ہیں کہ بیاور بیوحناہے جو پہلے بیوحناہے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔

شخقیق بعض عیسائی علاء نے دوسری صدی عیسوی کے آخر میں بوحنا حواری کی طرف اس انجیل کی نسبت کااس وقت انکار کیا جب بوحنا حواری کے شاگر دیولیکارب کا شاگر دارینیوس زندہ تھا اور کسی نے نقل نہیں کیا کہ ارینیوس نے اپنے استاد سے اس نسبت کی صحت کے ہارہ میں پچھ سنا ہو۔

بعض علماء نصالای کہتے ہیں کہ''بوری انجیل یو حنا اسکندریہ کے مدرسہ کے طلباء میں ہے ایک طالب علم کی تصنیف ہے۔'' جیسا کہ برطانیہ کے اس انسائیکلو پیڈیا میں ذکر ہے جس کی تالیف میں پانچ سوعلماء نصالا ی شریک ہوئے تھے:

''کررہی انجیل بوحنا تو اس میں کوئی شک وشبہ نہیں کہ یہ ایک جھوٹی کتاب ہے اس کتاب والے نے ووحواریین کی باہمی مخالفت کو نشانہ بنایا وہ دونوں بزرگ بوحنا اور متی ہیں۔ اس جھوٹے کا تب نے متن کتاب میں وعلی کیا ہے کہ میں وہ حواری ہوں جس سے عیلی علیا ہم جت کرتے ہیں، پس چرچ نے یہ جملہ اس کے مختلف احوال کے باوجود قبول کرلیا اور یقین کرلیا کہ اس کا کا تب بوحنا حواری ہی ہے اور اس کا نام صراحت کے ساتھ کتاب پرلکھ دیا، حالانکہ اس کا کا تب یقیناً غیر بوحنا ہے اور یہ کتاب ان بعض کتب تورات کی طرح ہے جن کے درمیان اور جن کی طرف وہ منسوب ہیں۔ ان کے ورمیان کوئی تعلق یا رابطہ نہیں اور ہم ترس کھاتے اور نری

کرتے ہیں ان لوگوں پر جواپی انتہائی کوشش اس چیز میں صرف کرتے ہیں کہ وہ اس فلسفی آ دی۔ جس نے دوسری نسل میں میرکتاب تالیف کی۔ کا تعلق اس عظیم حواری بوحناصیا دسے جوڑ دیں اگر چہ یہ تعلق نہایت کمزورہی ہو کیونکہ ان کے اعمال غلط راہ پرٹا مکٹو ئیاں مارنے کی وجہ ہے۔ رائیگاں جارہے ہیں۔

جبکہ بعض محققین کا خیال ہے کہ بیانجیل 90ءیا97ءاور بعض کا خیال ہے کہ بیہ 68ءیا70ء یا88ءمیں ککھی گئی۔

یام علم عیسائی مؤرخین ثابت کرتے ہیں کہ نجیل یوحنا ہی وہ اکیلی انجیل ہے جوالوہیت سے کو عام عیسائی مؤرخین ثابت کرتے ہیں کہ انجیل یوحنا ہی وہ اکسی انجیل ہے جوالوہیت کے اثبات کے لیے ہی تالیف کی گئی ہے، اور اس سے ان لوگوں کے ند ہب کو بھی تقویت ملتی ہے جو کہتے ہیں کہ اس کا مؤلف اسکندریہ کے اس مدرسہ کے طلباء میں سے ہے جوالوہیت مسے کے قول سے جے اس نے پولس (شاؤل یہودی) نے قل کیا۔ کواپنائے ہوئے تھا۔



## ان انا جیل کا با ہمی تناقض

یہ چاروں انا جیل جنھیں مجلس از نیق نے 325ء میں سرکاری طور پرتشلیم کرلیا تھا اپنے بہت سے موضوعات میں باہم متناقض ہیں ، چنانچہ ان کا ظاہری شکل کا تناقض یہ ہے کہ یہ سب اپنی ابتداء وانتہاء اور ظاہری ترتیب میں متعارض ہیں جس طرح کہ بیہ خاص مسائل میں بھی متناقض ہیں ، چنانچہ تی کی ابتدا [یوں] ہے:

- پیوع میں بن داود بن ابراہیم کانسٹ نامہ۔
- ابراہیم نے اسحاق، اسحاق نے یعقوب اور یعقوب نے یہودااوراس کے بھائیوں کوجمنم دیا۔۔۔۔۔الخے۔
   اور انجیل مرقص کی ابتداء [یول] ہے:
  - 🛈 يىوغ مىيىحابن اللەكى انجىل كى ابتدا 🕝
- جیسا کہ صحیفہ انبیاء میں یہ بات متوب ہے یہ لو میں تیرے آگے اپنا فرشتہ بھیج رہا
   ہوں .....الخ۔

رہی انجیل لوقا تو اس کی ابتدا [ یوں ہوئی ] ہے:

- جب بہت سے لوگوں نے ہمارے ہاں بقینی امور کے بارہ میں قصہ کی تالیف شروع کی۔
- ﴿ جس طرح ہمیں بیاموران لوگوں نے سپر د کیے جوکلمۃ اللہ[عینی علیا] کے لیے خادم اور انہیں شروع ہی ہے ہر شروع ہی ہے ہر شروع ہی ہے ہر چین کا ادادہ کیا کیونکہ میں نے شروع ہی ہے ہر چیز کابار یک بینی سے جائزہ لیا۔

رہی انجیل یوحناتواس کی ابتدایوں ہوتی ہے:

🛈 شروع میں وہ کلمہ تھااور کلمہ اللہ کے ہاں تھا۔

- یابترامی اللہ کے ہاں تھا۔
- ہر چیزاس کے ذریعے سے وجود میں آئی اوراس کے غیر کے ذریعے سے کوئی چیز وجود میں نہیں آئی۔

ر ہا ان انا جیل کا اپنے عام مظہر میں اختلاف تو انجیل متی کی اٹھائیں28 مرقص کی سولہ 16 لوقا کی14 <sup>®</sup>اور یوحنا کی اکیس فصلیں[اصحاح] ہیں۔

ر ماان انا جیل کا ایک ہی مسلمیں تناقض تو وہ درج ذیل صورت میں واضح ہور ہاہے:

- 🕸 انجیل متی ثابت کررہی ہے کہ عیلی مالیا سلیمان بن داود کی اولا دے تھے۔ 🏵
- ۞ اورانجیل لوقا ثابت کررہی ہے کھیٹی علیئا نا ثان بن داور کی اولا دسے تھے۔ ®
  - \* انجیل متی ثابت کررہی ہے کہ سلتائل یکیناہ کا بیٹا ہے۔ ®
  - اورانجیل لوقا ثابت کررہی ہے کہ سلتائل نیری کا بیٹا ہے۔®
  - ا نجیل متی ثابت کررہی ہے کہ داود سے عیلی علیا تک چیبیں شملیں تھیں۔ ®
- 🕲 انجیل لوقا ثابت کررہی ہے کہ داود سے میسی علیا تک اکتالیس نسلیں تھیں۔ 🕏
- ﷺ ایسے ہی انجیل متی ٹابت کررہی ہے کہ وہ عورت جومیسی ملیّلا کے صور ®وصیدا[شہروں] کے مضافات کی طرف جانے کے وفت آپ کے پیچھے پیچی وہ کنعانی تھی، جیسا کہ اس انجیل کے
  - موجوده 'نیاعبدنامه' بین لوقا کی چوده نبین بلکه 24 نصول بین اس لیے یکا تب کاسبومعلوم ہوتا ہے۔
  - @ نياعهدنامه:5/1. ﴿ نياعهدنامه:5/2. ﴿ فياعهدنامه:5/1. ﴿ نياعهدنامه:5/2.
- نیاعبدنامہ:51. ﴿ نیاعبدنامہ:55/1. ﴿ صور: بحرشام کے کنارے شام کا ایک نبایت قدیم شہر ہے کہتے ہیں کہ یونان کے اکثرعلاء ای شہر کے تھے۔مسلمانوں نے بیاورعکا[شہر] 66 ھیں فنج کیے تھے اوراب مدت ہے ویران ہے اورصیدادشق ہے 66 میل بحرشام کے کنارے ایک مضبوط اور مشحکم شہرتھا جس میں متعدد قلعے تھے۔ (فرہنگ مسدس حالی: 145)

پندرهوی اصحاح میں مذکورہے۔ ا

ہ اور انجیل مرتُص ثابت کرتی ہے کہ بیٹورت یونانی تھی اور قوم کی سور فینکی ، جبیبا کہ اس کی فصل سابع میں نہ کورہے۔ ©

ﷺ ایسے ہی انجیل متی چھبیسویں اصحاح ﴿ میں اس خبر کے معالمق جس میں مسے علیا ہو مکڑنے اور ان پر مقدمہ چلانے کا دعوی کیا گیا ہے یہ انجیل جو پچھٹا بت کررہی ہے وہ اس چیز کے خلاف ہے جے انجیل یو حناا بنی اٹھار ہویں فصل میں اس موضوع پر ٹابت کررہی ہے۔ ﴿



اس انجیل کا مؤلف اس انجیل کے چودھویں اصحاح میں اس طرح ندکور ہے کہ وہ بھی بارہ اس انجیل کا مؤلف اس انجیل کے چودھویں اصحاح ایس اس طرح ندکور ہے کہ وہ بھی بارہ حواریین میں سے ہے جیسا کہ لوقا سے منسوب اعمال الرسل [رسالہ] کے چوشے اصحاح [کے آخر] میں ندکور ہے کہ ' اور اس میں وہ کہتا ہے: اور وہ پوسف جوا پلچیوں میں سے ندکور ہے۔ جس کا ترجمہ ہے' ' وعظ وتھیحت کا بیٹا' ' وہ لا وی میں شار ہوتا ہے ' برنابا' کے نام سے ندکور ہے۔ جس کا ترجمہ ہے' ' وعظ وتھیحت کا بیٹا' ' وہ لا وی النہیں المیکیوں کے المنسب یا اور آئیس المیکیوں کے قدموں میں ڈھیر کردیا۔ <sup>©</sup>

ایسے ہی''اعمال الرسل کا بیرسالہ کی ایک مقامات پراس کے بارہ میں گفتگو کرتا ہے،اس کے نوویں اصحاح میں ندکور [ درج ذیل ] عبارت بھی اسی بارہ میں ہے:

''اور جب شاول (پولس) بروشلم آیا اوراس نے شاگردوں میں شامل ہونے کی کوشش کی تو سب اس سے ڈرتے تھے، اس بات کی تصدیق نہیں کرتے تھے کہ وہ شاگر دہے، پس اسے برنباس نے [ساتھ ] لیا اورا پلچیوں کے سامنے پیش کردیا .....الخ''

ایسے ہی وہ انا جیل اربعہ کے مولفین میں سے ایک مؤلف، یعنی مرقص کا ماموں بھی ہے۔ برنباس نے اپنی انجیل کے مقدمہ میں اس سب کی طرف اشارہ کیا ہے جس کی بنا پر بیتالیف ہوئی، وہ یہ کہاس نے بیہ کتاب اس لیے تالیف کی تا کہ ان لوگوں کا رد کرسکے جوالو ہیت سے پاکسے کے ابن اللہ ہونے کا دعوٰ ی کرتے ہیں اس بارہ میں وہ کہتا ہے:

"معززین عظام الله تعالی عجیب وظیم ذات نے ان ایام میں ہمیں اپنے نبی یسوع سیج کے

<sup>🛈</sup> كتاب مقدس، نياعهد نامه: 111/2.

۵ نیاعبدنامه:111/2.

تصرانيت رعيسائيت

ذریعے سے عظیم رحمت کے ساتھ تعلیم کے لیے ڈھونڈلیا ہے اور وہ نشانیاں جوشیطان نے جوڑی ہیں وہ تقوی کے نام پر بہت سے گفرشد بد کی تعلیم کی بشارت دینے والوں، سے کوابن اللہ کہنے والوں، اس ختنہ، جس کا اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی تھم دیا ہے، کورد کرنے والوں اور ہر ناپاک گوشت کو حلال قرار دینے والوں کی گمراہی کا ذریعہ ہیں، جن کی گنتی ہیں وہ پولس (شاؤل یہودی) بھی گم ہوکررہ گیا ہے جس کے بارہ ہیں افسوس سے ہی گفتگو کروں گا، اور یہی وہ سبب ہے جس کی وجہ سے میں بیچن کی میں میں بیچنا۔ "ا

ا ا بیانجیل کب دریافت ہوئی؟ کست

تاریخی یا نصرانی کتب اس انجیل کے بارہ میں اس بات کے سوا کچھنیں لکھتیں جواس حکم میں وارد ہوئی ہے جے اس پہلے بوپ ''جلا یوں'' نے جاری کیا جو 492ء میں بوپ کی کری پر براجمان ہوا، چنا نچہ اس بوپ نے ایک حکم جاری کیا جس میں وہ ان کتابوں کوشار کرتا ہے جن کا مطالعہ کرنا حرام ہے نجیل برنا باانہی کتب میں سے ہے۔

اس وقت دنیا میں اس کا معروف نسخہ وہ ہے جو ویا نا [شہر] کی بلاط لا بھر بری میں ملاتھا، پر وسیا کے بادشاہ کے ایک مثیر گر میر نے بینسخہ دریافت کیا جسے اس نے ایمسٹر ڈم کے ایک رئیس سے 1709ء میں عاریخا لیا تھا پھر اس رئیس نے 1713ء میں بیتھنداس پرنس ایوجین صافوی کودے دیا جو سائنس اور تاریخی آٹار کا شوقین تھا، پھریہ پرنس کی بوری لا بھر بری سمیت ویا نا کی شاہی بلاط لا بھریری میں منتقل ہوگیا جہاں اب تک موجود ہے۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بینسخہ اصل میں تقریبًا سولہویں صدی کے آخر میں پانچویں پوپ سکتس کی لائبر سری میں تھا اور ایک را ہب جس کا نام فرامرینو تھا اس کو ایرانوس [ نامی عالم ] کے پچھ رسائل ملے ان میں سے ایک رسالہ ایسا تھا جس میں اس نے اس بات پر نکتہ چینی کی تھی جو پولس نے لکھی تھی اور وہ اپنی اس نکتہ چینی کو انجیل برنا باسے منسوب کرتا تھا ، اس نے اس انجیل کی تلاش

أنجيل برنباس:109.

شروع کردی اور پانچویں پوپ سکتس کا قرب حاصل کیاحتی کہ پوپ نے اسے اپنے خاص مکتبہ کا امین بنادیا۔

اس مکتبہ میں بیانجیل اسے ملی اس نے اسے اپنے کپڑوں میں چھپایا اور اس کا مطالعہ کیا اور یہی اس کے اسلام لانے کا سبب بن گیا اور ہوسکتا ہے بیون ننے ہو جے بعد میں گریمر نے 1709ء میں دریافت کیا۔ تقریبا 1784ء میں اس کا ایک اور نسخہ ملا جو ہسپانوی زبان میں تحریر تھا اس کا ترجمہ ایک مستشرق شود ہوگیا، بیسویں ترجمہ ایک مستشرق شود ہوگیا، بیسویں صدی عیسوی کے شروع میں ڈاکٹر طیل سعادہ نے اس انجیل کا عربی میں ترجمہ کیا اور صاحب رسالہ '(المنار'' شیخ محمد رشیدرضانے اسے بیسویں صدی کے شروع [1908]ء میں طبع کیا۔ شور سالہ '(المنار') شیخ محمد رشیدرضانے اسے بیسویں صدی کے شروع [1908]ء میں طبع کیا۔ شور سالہ '(المنار') شیخ محمد رشیدرضانے اسے بیسویں صدی کے شروع [1908]ء میں طبع کیا۔ شور

یہ انجیل تو حیداورعیسٰی علیُظا کے بارہ میں اسلام سے بہت کم مختلف ہے، چنا نچہاس کے مقدمہ، جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا، ®میں اس آ دمی کی تکفیر مذکور ہے جوعیسٰی علیٰظ کواللہ تعالَیٰ کا میٹا کہتا سر ﴿

اس کے سترویں اصحاح میں وہ کہتاہے:

''عیلی طِیْلانے جواب ویا میرے بارہ میں خودتمھارا کیا قول ہے؟ تو پطرس نے جواب دیا آپ اللہ تعالیٰ کے بیٹے سے ہیں تب عیلی علیما عضبناک ہو گئے اور اسے عضب میں یہ کہتے ہوئے ڈانٹا'' جامجھ سے دور ہوجا تو شیطان ہے اور مجھ سے بدسلوکی کرنا چاہتا ہے۔''®

اوراس كر انويوي (93) اصحاح مي ذكور ب:

کائن نے جواب دیا یہودیت تیری نثانیوں کی وجہ سے پریشان ہوگئ ہے حتی کہ وہ

- ① مغربي مما لك كاو ومحقق جومشرق كعلام ونون وغير و كم متعلق تحقيق وجبخو كرتاب المستشرق كهاجاتاب رويكهيد "تاريخ الأدب العربي 378 للزيات"
- ا اورمولانا محمطیم انصاری نے منظ سرے سے اسے أردوكا جامد بہنايا اورادارہ اسلاميات كرا چى نے 1424 ھيس كہلى بار " انجيل برناباس' كے نام سے شائع كرديا۔
  - ویکھیےصفحہ:74. ﴿ انجیل برنباس:109. ﴿ انجیل برنباس:220.

نفرانیت رعیبائیت

علی الاعلان کہتے ہیں کہ آپ ہی اللہ ہیں پس میں عوام کی وجہ سے ردمی سردار اور شاہ ہیرود س کے ہمراہ یہاں آنے پر مجبور ہوگیا ہوں پس ہم تہددل سے بیامیدر کھتے ہیں کہ آپ اس فتنہ کے مثانے پرراضی ہوجا ئیں گے جو آپ کی وجہ سے بحرک اٹھا کیونکہ ایک فریق کہتا ہے کہ آپ اللہ میں جبکہ دوسرا فریق کہتا ہے کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں ایک اور فریق کا خیال ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ توعیلٰی علیٰ ان جو ابافر مایا:

''اے کا ہنوں کے سردار! تو یہ فتنہ کیوں نہیں بجھا تا؟ کیا تو بھی دیوانہ ہوگیا ہے؟ اور کیا نبوتیں اور اللہ تعالیٰ کی شریعت بالکل بھلا دی گئی ہے؟ اے بد بخت یہودیت جے شیطان نے گمراہ کردیا۔''

جب عیسی علیقالیہ بات کہہ چکو آپ واپس آئے اور فرمایا:

''بِشک میں آسان کے سامنے گواہی دیتا ہوں اور زمین پر بسنے والی ہر چیز کو گواہ بنا تا ہوں کہ میں ہراس بات سے بیزار ہوں جولوگوں نے میرے بارہ میں کہی:'' کہ میں انسانیت سے اونچا ہوں'' بلکہ میں تو ایک عورت سے پیداشدہ بشر ہوں اور اللّٰد تعالٰی کے حکم کے تا بعے ہوں تمام انسانوں کی طرح رہتا ہوں۔''

## اس انجیل کی دریافت کے بارہ میں عیسائی موقف

عیسائیوں نے اس انجیل کے مانے سے انکار کردیا ہے بلکہ بعض کا خیال ہے کہ بیہ سلمانوں کی بیائی ہوئی ہے۔ہم اس کی تر دید کے لیے صرف اتنا کہنا چاہیں گے کہ بیہ نصرانی فضا میں دریا فت ہوئی، مسلمانوں کو اس کے بارہ میں کوئی علم نہیں، اس کا اٹالوی نسخہ آج تک''ویانا' کے مکتبہ میں باقی ہے جیسا کہ ڈاکٹر خلیل سعادہ عیسائی کا بیان ہے، پھر بھی موجودہ عیسائیوں کا اس انجیل کا انکار کوئی نئی بات نہیں ان کے اسلاف جن سے انھوں نے اپنا دین نقل کیا ہے ویانا کے کوئش میں کوئی نئی بات بیاس کر چکے ہیں کہ دہ ایس کہی انجیل کوئییں مانیں گے۔

### إ دورِ حاضر میں عیسائیت کے تھیلے ہوئے عقائد

اجمالأعيسائيول كے تين برے فرقے ہيں:

🛈 كىتھولك 💿 آرتھوۋكس 🕲 پروٹسٽنٹ

سیسب فرقے عیلی بن مریم علیشا کی الوہیت تثلیث اورعیلی علیشا کے سولی دیئے جانے کے قائل ہیں۔ وہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آدم علیشا کو حکم دیا کہ وہ [اس] درخت سے نہ کھائے ، انھوں نے شیطان کے بہکانے کی بنا پراس سے کھالیا تو وہ خودادران کی اولا د تباہی کی مستحق تھہری لیکن اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر رحم فر مایا پس اپنے کلمہ کو ظاہری جسم بخشا جواس کا از لی بیٹا تھا، پس اللہ تعالی نے اپنے فرشتے جریل کو کنواری مریم کی طرف بھیجا اور اسے نجات دہندہ سے کی بشارت دی ،اس بات کی بشارت کہ وہ اس از لی کلمہ کو جنے گی اور وہ اللہ کی والدہ بن جائے گی۔ اور وہ سولی کی موت پر راضی ہوگئے ، حالا نکہ وہ ان کے شایان شان نہیں تھی تا کہ پہلی غلطی کا کفارہ بن کیس۔

ہاں یہ فرقے بعض فروع میں باہم اختلاف رکھتے ہیں جس کا خلاصہ ہم ذیل میں پیش کررہے ہیں:

## يتصولك

یے میشوںک کو ماننے والے ہیں ، میشوںک کامعنی ہے عام ، اس کا بینام اس لیے رکھا گیا کہ ان کا دعویٰ ہے کہ بیہ ان کی استانی ہے ، ان کا نظر بیہ ہے کہ بیا کیلا [ فرقہ ] دنیا میں عیسائیت پھیلا رہا ہے ، ایسے ہی اس کا نام غربی گرجا یا لا طبنی گرجا بھی ہے کیونکہ بید لا طبنی مغرب پر پوری طرح چھا گیا ، چنانچ فرانس ، اٹلی ، بلجیم ، ہپانیہ اور پر تگال کے علاوہ ویگر اور کئ ممالک بھی اس کے ماتحت ہیں ۔

ا ایسے ہی اس کا نام بطرس یا رسولی گرجا بھی ہے کیونکہ اسے ماننے والے وعولی کرتے ہیں کہ

اس کی بنیا در کھنے والا پہلا آ ومی حوار پین میں سے برداشخص لیطرس المیجی تھا۔ کیتھولک گرجوں کا بردا رئیس یا یائے روم ہے۔ کیتھولک لوگ جن اہم امور میں ممتاز ہیں وہ یہ ہیں:

وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یقیناروح القدس ایک ہی ونت میں اللہ باپ اوراللہ بیٹے سے پیدا ہوا، اس طرح وہ اللہ باپ اور اللہ بیٹے میں مکمل مساوات کا عقیدہ رکھتے ہیں۔[لیکن] اللہ تعالیٰ بہت بلندو بالا ہے اس بکواس سے جو بیرکرتے ہیں۔

کیتھولک لوگوں نے گلا گھٹ کر مرجانے والاحیوان حلال کرلیا اور انھوں نے راہبوں کے لیے خزیر کی چرنی کھانا بھی جائز قرار دے دیا۔

## آ رتھوڈ کیس

ان کے گرجا کا نام آرتھوڈ ٹیس یامشرتی یا یونانی گرجار کھاجا تا ہے کیونکہ اس کے ماننے والے اکثر عیسائی مشرتی رومیوں اورمشرتی ملکوں جیسے روس، بلقان اور یونان سے تعلق رکھتے ہیں اس کا اصل مرکز قسطنطنیہ ہے۔

اصل میں بیفرقہ کیتھولک گرجا کے تابع تھا، پھرعالم قسطنطنیہ میخائیل کا رولا ریوں کے عہد 1054ء میں اس سے جدا ہوگیا۔

اس چرچ کی اہم بات یہ ہے کہ اس کے ماننے والے بیاعتقادر کھتے ہیں کہ روح القدس صرف اللہ باپ سے پیدا ہوئے اور اللہ بیٹے سے پیدائہیں ہوئے۔اس طرح ان کا بیعقیدہ بھی ہے کہ معبود باپ معبود بیٹے سے افضل ہے۔ آرتھوڈ کیس گرجوں کا کوئی بڑارکیس نہیں ہوتا بلکہ ہر گرجاد وسرے سے علیحدہ ثار کیا جاتا ہے اگر چہ عقیدہ میں سب متفق ہیں۔

#### ا برونسٹنٹ است

یہ لوگ اس مارٹن لوٹھر کے پیرو کار ہیں جو سولہویں صدی عیسوی کے شروع میں ظاہر ہوا۔ پروٹسٹنٹ کامعنی ہے ججت بنانے اور دلیل پکڑنے والے، ان کے اس دعوٰ کی کی بنا پر کہ وہ تو ebooks.i360.pk

80

نفرانيت رعيهائيت

صرف انجیل کی انتاع کرتے ہیں کسی اور کی نہیں اور وہ پا پاؤں کی طرف کسی حاجت ومراجعت کے بغیرخود ہی اسے مجھتے ہیں۔ان کے گر جا کا نام انجیلی گر جار کھا جا تا ہے۔

یہ نہ ہب جرمنی ، انگلینڈ ، ڈنمارک ، ہالینڈ ، سویٹر رلینڈ ، ناروے اور شالی امریکہ میں پھیلا ہوا ہے لیکن انگریز لوگ اپنے گرجا پر کیتھولک گرجا کا اطلاق کرتے ہیں اور اصلی گرجوں کو رومانی کیتھولکی گرجوں کا نام دیتے ہیں۔

اس فرقے کی اہم بات جس کی بنا پریددگیر فرقوں سے متناز ہوتے ہیں بیہ ہے کہ انھوں نے انجیل کو بی عیسائیت کا بنیادی مصدرونیج مانا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ [اہل] گر جا کو گنا ہوں کی بخشش کا کوئی حق حاصل نہیں اور نہ ہی وہ را جب بننے کی ضرورت کے قائل ہیں، اس طرح انھوں نے دین داروں کے لیے نکاح جائز قرار دیا ہے اور وہ گر جوں میں سجدہ کرنے کے لیے تصویریں اور مورتیاں رکھنے کے بھی قائل نہیں، بایں دلیل کہ یہ بت پرتی کا عمل ہے۔

پروٹسٹنٹ کے گرجوں کا کوئی رئیس اعلی نہیں وہ اس اعتبار سے آرتھوڈ کیس کی طرح ہیں۔



<sup>﴿</sup> يادر بِكُ اس فِيل ذكركرده دونوں فرقوں ميں سے كى كے عقيده ميں بھي ان دوباتوں ميں سے كوئى بات ذكر نيس كى گئى۔

## *هندومت| مندودهرم*

آ ٹھویں صدی قبل الممیلا دیس ہندودھرم پر برہا کی طرف نبست کرتے ہوئے''برہمیت' کے نام کا اطلاق کیا گیا۔ سنسکرت زبان میں اس کا معن''اللہ'' ہے۔ ہندودھرم کے لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اپنی ذات کے ساتھ موجودہ''برہما'' وہ معبود ہے جسے انسانی حواس نہیں پاسکتے۔ وہ صرف عقل سے معلوم ہوتا ہے، اور' برہما'' وہ از کی اور مستقل اصل ہے جس نے موجودہ کا کنات کو پیدا کیا اور یہ جہان اپنی بقابھی اس سے ہی حاصل کرتا ہے، ہندولوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس دین کے حامل لوگ اپنی طبیعتوں میں برہما کے عضر کے ساتھ ملتے ہیں اس لیے ان پر' براہمہ'' کا اطلاق ہوتا ہے۔

#### ا ہندودھرم کی اصل است

ہندومت ہندوستان کے باشندوں ® کی اکثریت کا دین ہے جو آبائی رسوم ورواجات اور عقائد کا مجموعہ ہے، بالتحد بدیہ معلوم نہیں کہ بددین کب وجود میں آیا ایسے ہی اس کے کسی ایسے بانی کا بھی پیٹنہیں چلنا جس سے یہ منسوب ہو۔ بایں ہم پھن غالب بیہ ہے کہ بیددین ان آریالوگوں کا ہنایا ہوا ہے جضوں نے ہندوستان کی طرف ہجرت کی اور اسے اپنا[مستقل]مسکن ہنایا، پھراپن بعض رواجات آبائی رسوم اور اپنے دین کی بچھ باتیں یہاں منتقل کرلیں۔ ان لوگوں کا اصل یورپ کے علاقہ دانوب سے ہے یا دریائے جیمون کے قریب ترکستان کے علاقہ سے۔

ہندومت کاتعلق زندگی کے امور سے زیادہ ہے اور عقا ئدسے کم ، پھراس کے لیے محدود حدود والی عباد تیں بھی نہیں ہیں اس لیے بیے عقا ئدمیں سے اس چیز کو بھی شامل ہے جو درختوں ، پھروں ،

<sup>🕝</sup> ہند سے منسوب کوئی بھی چیز یا آ دی ہندی کہلاتا ہے جبکہ ہندومت سے منسوب آ دی کوعرب لوگ ہندوس کہتریں

بندروں، جرا گاہوں، شرمگاہوں، گائیوں بلکہ ہر چیز کی عبادت کی حدتک نیچ گرادیتی ہے، چنانچہ مجھی ہندواس چینے کی طرف[منہ کرکے] نماز پڑھتا ہے جواس کے حیوانوں کو بھاڑ کھا تا ہے اور مجھی ریل کی پٹڑی کے بل کی طرف جسے انگریز بنا تا ہے، بھر جب بھی صورت حال متقاضی ہوتو وہ اس انگریز ہی کی طرف نماز پڑھنے لگتا ہے۔

ہندومت میں گائے نے بہت او نچامقام پایا اور لمبے زمانے گزرنے کے باوجودوہ اسی مقام پر فائز ہے۔ بمبئی سے شائع ہونے والے ایک رسالہ میں گاندھی نے گائے کی عبادت کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے ایک مضمون لکھا، اس میں ندکورہے:

''جب میں کسی گائے کو دیکھا ہوں تو میں خود کو رنہیں کہنا کہ میں کوئی حیوان دیکھ رہا ہوں کیونکہ میں گائے کی عبادت کا دفاع کروں گا میں گائے کی عبادت کا دفاع کروں گا میری ہاں گائے میری حقیقی ماں ہمیں ایک یا دوسال میری ہاں گائے میری حقیقی ماں ہمیں ایک یا دوسال دودھ پلاتی ہاوراس کے عوض ہم سے عمر بحر خدمات طلب کرتی ہے، کیکن ہماری ہاں گائے ہمیں ہمیشہ دودھ مہیا کرتی ہے اور اس کے عوض معمول کے کھانے کے علاوہ پچھ طلب نہیں کرتی ۔ اور جب میتی ماں فوت ہوتی ماں گائے بہار ہوتی ہے تو ہمیں کسی قابل ذکر چیز کا خسارہ نہیں ہوتا اور جب حقیقی ماں فوت ہوتی ہے تو ہمیں لیے چوڑ سے اخراجات کا مکلف بنا تا ہے جبکہ ہماری مال گائے جب فوت ہوتی ہے تو ہمیں فاکدہ پہنچاتی ہے جسیا کہ وہ اپنی زندگی میں پہنچاتی تھی ، کیونکہ ہماس کی ہر چیز حق کہ ہدئی ، چرا سے اور سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔

ا ہندووھرم کے مراحل

① (ہندوؤں کی مقدس کتاب) وید کی تدوین سے قبل کا مرحلہ

ویدسنسکرتی لفظ ہے جس کامعنی علم و حکمت ہے،اس مرحلہ میں ابتدائی افکار اور فطرتی قو توں کی عبادت بھیل رہی تھی ،خواہ اسے آریوں نے اپنے ہاں سے گھڑ لیا ہویا انہی کی طرح ہندوستان کی طرف ججرت کرنے والے تورانیوں نے ، یا وہ [عبادت] ہندی ماحول سے پیدا ہونے والی ہو، بعض محققین اس مرحلہ کی ابتدا کی تحدید پندرھویں صدی قبل الممیلا دسے کرتے ہیں۔

② ویدکی تد وین اور دین کے کارندوں، یعنی برہمنوں کے ہاتھوں اس کی تشریح

وید کی تشریح کو''برہمنات'' کا نام دیا گیا بیہ مرحلہ آٹھویں صدی قبل المیلا دے اس وقت شروع ہوا جب اس زمانہ بیں اہل فکر کی وہ جماعت ظاہر ہوئی جس نے دینی امور کا اہتمام اور اپنے عقائد میں غور وخوض کیا، چنانچہ انھوں نے ان امور کی تنظیم وقد وین کی ضرورت محسوں کی، اس غور وخوض کے نتیجہ میں ان بعض عقائد کے بارے میں متضاد آراء پیدا ہوئیں جوانہیں ور شمیں طلے تھے، انھوں نے ایک نیافہ ہب بنایا جس پر برہمیت کے نام کا اطلاق کیا گیا۔

③وید کی تلخیص کا مرحله

ان مقدس کتب میں جن کا نام''او پنشد'' ہےاس مرحلہ کی ابتدا چھٹی صدی قبل المیلا د سے ہوتی ہے۔

## ا ہندوؤں کی مقدس کتاب

سابقہ بحث میں ہم اشارہ کرآئے ہیں کہ ہندوؤں کی مقدس کتاب کا نام''وید''ہاس کے مدوّن کا نام ''وید' ہےاس کے مدوّن کا نام بالیقین معلوم نہیں اور بیرجا رکتب کا مجموعہ ہے:

- رگ وید: بیرچاروں میں سے زیادہ مشہور ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہاں کا تعلق تین ہزار سال قبل آمیں ہزار سال قبل آمیں ہزار سال قبل آمیں ہے ، جن کے ذریعے ہندوا پنے معبودوں کے سامنے انساری اور عاجزی کرتے ہیں ، ہندوان میں سے بعض بھجن اب تک گاتے ہیں اورا پی نمازوں اور نکاح کی محفلوں میں گا کر پڑھتے ہیں۔
- یجر و بید: بینٹری عبارتیں ہیں جنھیں دین دارلوگ چڑھاوے چڑھانے کے وقت گا کر
   پڑھتے ہیں۔

اسام وید: پیره بعض گیت المجمین میں جنھیں وہ اپنی نماز وں اور دعا کے وقت گاتے ہیں۔

انھروید: بیددم اور جادو کے عملیات ہیں۔ ای طرح اس میں ہندی، زندگی کی تصویر کشی بھی ہے۔ انھروید اس زندگی کی تصویر کشی اس طرح کرتا ہے کہ وہ گنا ہوں سے پر ہے اور ونیا شیطانوں اور جنوں سے بھری ہوئی ہے۔
 اور جنوں سے بھری ہوئی ہے۔

اس طرح اتھر دیدا پے معبودوں کی تصوریشی اس طرح کرتا ہے کہ اُنھوں نے خیر و بھلائی سے اپنے ہاتھ ردک لیے ہیں اور وہ شرکو دوز نہیں کرر ہے اورلوگ خودا پنی حفاظت کے لیے جاد واور جھاڑ پھونک کی طرف مجبور ہوگئے ہیں۔

> ا ہندوؤں کے ہاں معبود است

ہم پیچھے اشارہ کرآئے ہیں کہ ہندو بھی ہر چیز کو پو جنے لگتے ہیں اور معبودوں کی ان کے ہاں ا کی عجیب کثرت ہے، چنانچدورج ذیل معبودان کی مقدس کتب میں فرکورہ معبودان میں سے ہیں: (وارونا) آسان کامعبود (اندرا) اس گرج کامعبود جو بارشیں لاتی ہے (اگنی) آگ کامعبود (اوشا) صبح كامعبود (روڈرا) آندھيوں كامعبود (بارجنيا) نهروں كامعبود (سوريير)سورج-ہندو جب اپنے کسی معبود کو پکارتے ہیں تو ہاتی معبودوں کو بھلا دیتے ہیں اسے بہترین سانام دیتے بیں اوراسے رب الارباب اور [اله الألهة] "معبودوں كامعبود" كهدر كاطب كرتے ہیں-مرورِز مانہ کے ساتھ ساتھ انھوں نے بیاوصاف کچھ معبودوں کوچھوڑ کرکسی ایک کے لیے خاص كردية وبى اكيلا" رب الارباب" هو گيا اوراس كےعلاوہ بيدو صف مسى اور پرنہيں بولا جاتا۔ آ تھویں صدی قبل کمسے میں اس دین کی تنظیم کے وقت دین دارلوگوں نے معبودوں کو متحد کرنے کے بارہ میں سوچ و بچار کی ، چنانچہ انھوں نے اپنے معبودوں کوایک معبود میں جمع کرلیا اس کی تین اصلیں ہیں،اوراس پرتین ناموں کا اطلاق کیا، چنانچیاس لحاظ سے کہ وہ دنیا کاموجد ہے، اس كانام " برجم" بإوراس اعتبار سے كه وه دنيا كامحافظ بي مفشو" كہلاتا ہے اوراس لحاظ سے کہ وہ دنیا کوتباہ کرنے والا ہے'سیفا'' کہلاتا ہے۔

ہندوؤں کی بعض مقدس کتب میں نہ کور ہے کہ ایک کا بن نینوں معبودوں سے خاطب ہوا اور
کہائم میں سے کون اللہ برخق ہے؟ تو سب نے جواب دیا: اے کا بمن ہم نینوں کے درمیان معمولی
فرق بھی نہیں پایا جاتا۔ کیونکہ ایک معبود اپنے کا موں، لینی پیدائش، حفاظت اور تباہی و ہربادی کی
بنا پر تین شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے لیکن وہ حقیقت میں ایک ہی ہے پس جو خض تینوں میں ہے کی
ایک کی عبادت کرتا ہے تو اس نے گویا ان سب کی یا ایک اعلیٰ کی عبادت کی۔

عیسائیت کی تحریف پر بحث کے دوران میں بیا شارہ کر آیا ہوں ® کہ پولس ( شاؤل یہودی ) نے عقیدہ تثلیث ہندوؤں کے دین سے اخذ کیا تھا۔

## مندوؤل كے بعض عقائد

- © قانون جزا: ہندو بیعقیدہ رکھتے ہیں کہ اچھے یابرے اعمال کابدلہ ملنا ضروری ہے اور یہ بدلہ ای زندگی میں ہوتا ہے ای قانون جز اوسزا کا نام وہ''کار ما''رکھتے ہیں۔
- © تناسخ ارواح: روحوں کا منتقل ہوتے رہنا: ہندوؤں نے دیکھا کہ بسا اوقات ندکورہ بدلہ [بظاہر] نہیں ملتا، چنانچے بعض اوقات ظالم اپنے ظلم کا بدلہ پائے بغیر فوت ہوجا تا ہے اور نیکو کار اپنے احسان کا جرپائے بغیر مرجا تا ہے تواس صورت حال نے انہیں تناسخ ارواح[کے عقیدے] کا قائل کردیا۔ تا کہ موجودہ زندگی میں جز اوسزانہ ملنے کی صورت میں اسی زمین پراسے اگلی زندگی مل جائے۔

تنائخ ارواح کامعنی ہے کہ جب روح ایک جاندار کے جسم سے نکل جاتی ہے اوراس کے ذیے قرض ہوں یا اس کی نیکیاں ہوں تو بیروح واپس آ جاتی ہے اور ایک نیاجسم اختیار کر لیتی ہے اس طرح اس کا ایک نیا دورشروع ہوجاتا ہے، چنانچہ اس عمل کے نتیجہ کے طور پر جواس نے اپنے دور میں آگے بھیجا تھاوہ نیک بخت یا بد بخت ہوجاتی ہے یہی نئی زندگی اس کی جنت یا جہنم ہوتی ہے۔ تناسخ ارواح پر بعض اوقات تکرار المولد، یعنی بار بار پیدائش یا تجوال روح، یعنی روح کے گھومنے پھرنے کا اطلاق بھی کیا جاتا ہے اور وہ بیعقیدہ رکھتے ہیں ® کمروح اپنے نئے جسم میں وہ سب باتیں بھول جاتی ہے جو پچھلے جسم میں اسے پیش آئی تھیں۔

© خواہشات کی غلامی سے آزادی اور برہم سے اتحاد واتصال: ہندوعقیدہ رکھتے ہیں کہ جنم بار بار ہوتا رہتا ہے اور روعیں بدلتی رہتی ہیں حتی کہ میلا نات وخواہشات موقوف ہو جاتی ہیں، اور انسان اپنے جسم پر غلبہ پالیتا ہے اور اس کے میلا نات وخواہشات ختم ہو جاتے ہیں، اس کے ہاں خیر وشر کا فرق معدوم ہو جاتا ہے جب یہ صورت حال مکمل ہو جائے تو وہ بار بار کے جنم سے نجات پاجاتا ہے اور برہم کے ساتھ جاماتا ہے، چنا نچے ذندگی کا اعلیٰ مقصد خواہشات کی غلامی سے آزادی حواس آخسہ یکی حقیقت کا اختیام اور برہم سے اتحاد واتصال ہے۔

قوا نين مَنو<sup>©</sup>

یے قوانین تیسری صدی ق\_م کے آخراور دوسری صدی ق\_م کے شروع میں وید کی شرح کے طور پر ظاہر ہوئے ان قوانین نے ہندوؤں کی زندگی کومنظم کر دیاان کے دین کی بنیا دی باتوں کے پختہ ہونے میں ان کا بڑادخل ہے۔

ان قوانین میں ندکورہے:

''یقینا جوآ دمی اپنےنفس پر غالب آ گیا تو وہ اپنے ان حواس پر غالب آ گیا جواسے شر کی طرف لے جاتے ہیںنفس تو برائی پرا کساتا ہی ہےاور وہ بھی سیرنہیں ہوتا بلکہا پی خواہش کو پالینے

<sup>(</sup>ع) بفتح الميم وضم النون المخففة لعني متدووس كے نديجي قانون دهرم شاستر كا مصنف (فيروز اللغات أردوسني 657)

کے بعداس کی حرص مزید بڑھ جاتی ہے، یقیناً جسے ہر چیز میسر آئی اور جواپنے ہاتھ میں بھی موجود ہر چیز سے کنارہ کش ہو گیا تو یہ [ دوسرا]اس[پہلے ] سے بہتر ہے۔''

''طالب علم پرلازم ہے کہ وہ پیٹھی چیز ول، عمدہ خوشبوہ ک اور عورتوں سے کنارہ کش رہے ایسے ہی اس پرواجب ہے کہ جسم پرایسی کوئی چیز نہ ملے جس کی خوشبوہ ہو، نہ سرمہ ڈالے نہ جوتا پہنے، نہ چستری کا سایہ لے، اس پرلازم ہے کہ اپنی روزی کا اہتمام نہ کرے بلکہ اپنی روزی بھیک مانگ کرحاصل کرے۔''
اور جب تو بڑھا ہے میں واخل ہوتو لازم ہے کہ گھر بلو زندگ سے علیحدہ ہوجائے اور جنگل میں رہائش اختیار کر لے، تیرے لیے اپنے بالوں، واڑھی اور مونچھوں کا کتر نااور ناخن تر اشنا بھی جائز نہیں۔

د''اور تیرا کھانا ان چیزوں سے ہونا چاہیے جوز مین سے آئی ہیں یا درختوں پرگئی ہیں۔ تو خود کوئی پھل نہ تو ٹر بلکہ درخت سے گرا ہوا پھل کھا، روزہ رکھنالا زم کر لے، ایک دن روزہ رکھا کر اور ایک دن روزہ تے والی دھوپ میں بیٹھ، بارش کے دنوں میں آسان تبدیلیوں کا عادی بنا، چنانچہ جلا دینے والی دھوپ میں بیٹھ، بارش کے دنوں میں آسان کے نیچے رہ ، سردی میں گیلی چادر پہن۔''

''جسمانی راحت کے بارہ میں نہ سوچ ،تمام لذتوں سے اجتناب کراپنی بیوی کے قریب نہ جا ، زمین پر سوادر جس جگہ تو رہتا ہے اس سے مانوس نہ ہو۔''

''جب تو چلے تو بچتے ہوئے چل،مبادا کسی ہڈی یا بال کو پھلاندو ہے یا کسی جان کوروندڈالے، جب تو پانی پیے تواس بات سے پچ کہ تو کوئی جان نگل جائے۔'' ''لذیذ کی وجہ سے خوش نہ ہواور گھٹیا پڑمگین نہ ہو۔''

توانمین منومخلوق کی ابتدااور ہندوستان میں طبقات کے نظام کوذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں: ''شروع شروع میں جہان اندھیرے کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا اس کا ادراک ممکن نہ تھا[اشیاء کے آپس میں ] فرق کرنے والی ہرصفت سے خالی تھااس کا تصور عقل ووحی کے ذریعے ہی ممکن تھا گویاوہ گہری نیند میں ہے، پھر جب اس باہم بے ربطی کی مدت گزرگئ تواپی ذات کے ساتھ موجوداس مولی نے جسے آئکھیں نہیں دیکھ سکتیں اس جہاں کونظر آنے والا بنادیا۔

ں سے پانچ عناصر ﷺ اور اس کی دوسری بنیا دوں کو بنایا جہاں کونور اقدس سے چمکتا ہوا اور سخت اندھیرے کوختم کرنے والا بنایا۔

پھراس برہم کی حکمت۔ جے عقل کے سواکوئی چیز نہیں پاسکتی۔ نے اپنے مادہ سے مختلف مخلوقات کو ظاہر کرنے کا تقاضا کیا، چنانچہ پہلے اس نے پانی کو پیدا کیا اور اس میں ایک چھوٹا سا کیٹر ارکھا، پھریہ چھوٹا کیٹر اسونے کی چک جیسا چمکدارانڈ ابن گیا اور اس کے اندر برہم کی صورت پر جوہمام مخلوق کا جداعلی ہے تخت ذات زندہ رہی، برہم کے اس انڈے کے اندرا یک برہی سال، جو لا کھوں انسانی سالوں کے برابر ہے، رہنے کے بعد مولی نے محض اپنے ارادے ہے اس انڈے کو دوصوں میں تقسیم کردیا، پھران دونوں نے زمین وآسان اور [باتی] کا تئات بنائی؟ ہر بننے والی چیز کانام متعین کیا بہت سے معبود پیدا کیے اور جنوں کی ایک نظر ندآنے والی جماعت پیدا کی ، زمانہ کو بمع اس کی اقسام پیدا کیا، پھر ستاروں، دریاؤں، ہمندروں اور پہاڑوں کو پیدا کیا۔'' پھر برہمن کو اپنے مند، کھتری کو اپنے بازو، ویش کو اپنی ران اور انچھوت کو اپنے پاؤں سے پیدا کیا، پھر برہمن کو اپنے مند، کھتری کو اپنے بازو، ویش کو اپنی ران اور انچھوت کو اپنے پاؤں سے پیدا کیا، پھر برہمن کو اپنے مند، کھتری کو اپنی ایک انداز پر تھم ہوا۔''

پھر'' قوانین منو' نے ان طبقات میں سے ہر طبقہ کے حقوق وفرائفن بیان کرتے ہوئے کہا: ''ہندو معاشرہ کے ان طبقات میں سے ہر طبقہ کے اپنے اپنے حقوق وفرائفل ہیں، چنانچہ برہمن کی ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم وتعلم اور دین کے بارہ میں لوگوں کی راہنمائی کرے پس وہی معلم ،کائن اور جج ہوگا۔''

''ر ہا کھتری تواس کی ذمہ داری ہے کہ وہ علم حاصل کرے، چڑھاوے چڑھائے ،خیرات میں مال خرچ کرے،اپنے وطن اورعوام کے دفاع کے لیے ہتھیا را ٹھائے۔''

<sup>۔</sup> دنیا کے مختقین کے ہاں عناصر دنیا صرف چار ہیں، تینی آگ، پانی، مٹی اور ہوالیکن ہندواس بنیادی بات ہیں بھی دنیا ہے الگ تھلگ ہیں کیونکدان کے ہاں عناصر دنیا پارٹج ہیں اور پانچوال عضروہ ہے جسے دنیا والے آسان کہتے ہیں۔ دیکھیے کتاب الہندللبیر ونی، مترجم سیداصغرعلی: 22 .

'' رہے ویش تو ان کی ذ مہ داری ہے کہ کاشتگاری اور تنجارت کریں ، مال جمع کریں اور دینی وعلمی اداروں پرخرچ کریں۔''

''رہےا چھوت تو مذکورہ تینول معزز طبقات کی خدمت ان کی ذمہ داری ہے۔''

توانین منونے ہرطبقہ کی ذمہ دار یوں کومنظم کیا، چنانچہ برہمنوں کے بارہ میں ان میں لکھا ہے:

"براہمن ویدکی کتب اور اس کی تعلیمات کو پڑھنے کا اہتمام کریں گے اور ان چڑھا ووں کے
چڑھانے میں برکت کی دعا کریں گے جولوگوں سے انہی کے واسطے سے قبول ہوتے ہیں۔ اس طرح برہمن کی ذمہ داری ہے کہ وہ دینی اور شہری قوانین کے خزانہ [کی کتب] کی حفاظت کرے۔''

"اور جب برہمن پیدا ہوگا تو وہ دنیا کی صفوف میں ہے پہلی صف میں مقام پائے گا، اور برہمن پیدا ہوگا تو وہ دنیا کی صفوف میں ہے، اس کے احکام جہان میں برہمن صرف اپنے نسب کی بنا پرتمام معبودوں کے ہاں قابل احترام ہے، اس کے احکام جہان میں ججت ہیں اور خود کتاب مقدس اسے بیا متیاز بخشق ہے۔"

''جہال کی ہر چیز برہمن کی ملکیت ہے اور جہال کی ہر چیز میں اس کاحق ہے، اور جب برہمن مختاج ہوتو اسے حق ہے کہ دہ اس اجھوت کے مال کا مالک بن بیٹھے جواس کا غلام ہے بغیراس کے کہ بادشاہ اسے اس کے اس فعل پر کوئی سزادے، کیونکہ غلام اور جس کاوہ مالک ہے سب چھسید و آتا کے لیے ہے۔''

"برہمن کوکوئی گناہ داغدار نہیں کرتا، اگر چہدہ [باتی ] سب طبقوں کوتل کردے، بادشاہ کو کتاب مقدس کے عالم کسی برہمن سے نیکس وصول نہیں کرتا جا ہیے اگر چہ بادشاہ عتاج ہوکر مرجائے اور نہ ہی کسی برہمن کواس کی حکومت میں بھوک پر صبر کرنا جا ہے۔"

''برہمن کے قل سے بادشاہ کو بچنا چاہیے اگر چہوہ تمام جرائم کاار تکاب کر بے کیکن وہ جب مناسب خیال کرے اسے ملک بدر کرسکتا ہے۔ بشر طیکہ اس کے سب اموال اس کے لیے چھوڑ دے اور نہ ہی اسے کوئی تکلیف پہنچائے ، بادشاہ کسی بھی کام کا فیصلہ برہمنوں سے مشورہ کیے بغیر

نەكرے۔"

رے کھتری تو قوانین منوان کے بارہ میں کہتے ہیں:

''بے شک وہ لوگ جن کی عقلوں نے کتب وید وغیرہ سے غذا پائی ہے یہی لوگ فوجوں کے جرنیل بادشاہ جج یالوگوں پر حاکم بننے کے اہل ہیں، بادشاہ کھتر یوں میں سے مقرر کیا جائے گا اور لشکروں کا اپنے جرنیل کی تعظیم کرنا ہے بادشاہ کا کھتر یوں پر حق ہے۔''

''لازم ہے کہ بادشاہ کا نداق نداڑایا جائے اگر چدوہ بچہ ہووہ [ نداق ] ہیہ ہے کہ کہا جائے وہ ایک انسان ہے، کیونکہ الوہیت بادشاہ کی بشری صورت [ کے جسم ] میں ظاہر ہوتی ہے۔''

یں ''کھتری کوفوجی امور کے علاوہ کسی کام میں مشغول نہیں ہونا چاہیے، کھتری امن وصلح کے وقت بھی فوجی ہی رہے گا، کھتر یوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلی آ واز پر جمع ہوجا کیں اور ان کے لیے سامان حرب اور اسلحہ کی تیاری باوشاہ کی ذمہ داری ہے۔

'' ہادشاہ کی آید نیوں اور ذرائع میں برکت نہیں دی جاتی اگر چہ وہ خزانے حاصل کرلے اور جائیداویں بنالے گر جب وہ ضعیف کا دوست بن جائے ''

ربى ويش كى ذمه داريان تواس باره يس قوانين منوكمت بين:

''ویش پرواجب ہے کہ اپنے گروہ میں سے کسی عورت سے نکاح کرے اورا پی ذمہ داری کو محنت وکوشش سے سرانجام دے اور ہمیشہ حیوان پالٹار ہے۔ ان کے تاجروں کو تجارت کے اصول اور سود کے قوا نین معلوم ہونے چاہئیں۔ اور ولیش کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ نے کسے بوئے جاتے ہیں، گھٹیا اور اعلیٰ زمین میں فرق کر سکے، ماپ تول کے نظام کو اچھی طرح سمجھ سکے، وہ نوکروں کی مزدوری لوگوں کی بولیوں اور ہروہ چیز جس سے اسلحہ کی حفاظت ہواور جس چیز کا خرید وفروخت سے تعلق ہوان سب کاعلم رکھے۔''

ر ہے طبقد اچھوت کے حقوق و فرائض تو اس بارہ میں منوکہتا ہے:

''اچھوت پر لا زم ہے کہ وہ گھر کے سردار کتب مقدسہ کے علماء اور ایچھے کا موں میں مشہور

برہموں کے احکام کواچھی طرح بجالائے تو پھراس کے لیےموت کے بعداو نچ جنم کے ذریعے سعادت مندی کی امید کی جاسکتی ہے۔ اچھوت کے لیے فالتو دولتیں جمع کرنا جائز نہیں اگر چدوہ اس پر قادرلوگوں میں سے ہو کیونکہ جب مال جمع کرے گا تو اپنی اس بے شری سے برہمنوں کو اذبت پہنچائے گا۔''

اذیت پہچائے گا۔

درگشیاطبقہ کے اس فرد کو جواپنے ذہن میں اپنے سے او نچے طبقے کے کسی فرد کے برابر ہونے کی خواہش کرتا ہے تو اسے جلاوطن کرنا اور اس کے سرین کے بنچ داغ دینالا زم ہے۔'

درکی جواہش کرتا ہے تو اسے جلاوطن کرنا اور اس کے سرین کے بنچ داغ دینالا زم ہے۔'

درکی جواہش کرتا ہے تو اسے اپنے جا تھی کا تھی الاٹھی اٹھائے تو اس کے ہاتھ کا ٹ

دیئے جا کمیں اور جب وہ اسے اپنے پاؤں سے ٹھوکر مارد ہے تو اس کا پاؤں کا ٹ دیا جائے۔ اور جب وہ اس کے نام یاس کی جماعت کے نام سے کسی تعظیمی لقب کے بغیراسے آواز دی تو تین جب وہ اس کے نام یاس کی جماعت کے نام سے کسی تعظیمی لقب کے بغیراسے آواز دی تو تین دھاریوں والاگرم کیا ہوا خبر اس کے منہ میں ڈالا جائے جس کی لمبائی دیں انگشت ہواور با دشاہ اس کے منہ اور کا نوں میں گرم تیل ڈالنے کا تھم دے گا جب وہ بے شری کے اس مقام تک جا پہنچے کہ دہ برہمنوں کے سامنے ان کی ذمہ داریوں کے معاملات میں کسی رائے کا اظہار کرے۔''



# بدهمت

بدهمت ایک آدمی ہے منسوب [دین] ہے جواصلاً ہندوتھا، اسے بدھ کالقب دیا گیا ہے آدمی اس قبیلے تساکیہ کی طرف منسوب ہے جس کی دریائے گذگا کے شال میں واقع کوہ ہمالیہ اور شہر بنارس کے درمیان والے خطہ پر حکمر انی تھی۔ اس کا باپ جے سدوانہ کہا جاتا تھا اس قبیلہ کے معزز ترین افراد میں سے تھا، کمی چوڑی زمین اور بلندو بالامحلات کا مالک تھا اور عظیم جاہ وعزت کا لطف اٹھار ہا تھا، یہ معزز آدمی ایک معزز ہ عورت سے نکاح کیے ہوئے تھا جس کا نام' ہایا' تھا تو یہ بدھ اس نکاح کا پہلا تمرہ قا۔

چھٹی صدی ق م میں اس کی پیدائش ہوئی اسے''سدھاتا'' کا نام دیا گیا، ولا دت کے پہلے ہفتے میں ہی اس کی والدہ فوت ہوگئ تو اس کی خالہ''مہاباتی'' نے اسے گود لےلیا، پھریہ بچہ مُکام اور شنرادوں کی طرح پلااور جوان ہوا۔

''سدھا تا''نے ایک حاکم کی بٹی سے **نکاح کر**لیا جس کا نام''یا سودھرا''تھا،جلد ہی اسے اس سے ایک بچے عطا ہوا جس کا نام اس نے''را**ھولا''رکھ**ا۔

اس وقت سدھاتا کوئی انتیس برس کا ہوگا جب اس کے دماغ میں مختلف خیالات آنے گئے اور ایسے متضاد افکار پیدا ہونے گئے جوایک لی ظ سے اس کی اس ہندوانہ زندگی کی آواز بازگشت سے بھے، جس میں وہ رہتا تھا، جبکہ دوسری طرف سے بیاس ناز ونعمت کی زندگی کی آواز بازگشت سے جس میں وہ بل رہا تھا۔

جس رات اس کا بیٹا راھولا پیدا ہوا تھا تو اس بچے کی آمد پر محل خوشیوں اور مسرتوں سے بھرا ہوا تھالیکن سدھا تانے عزم کرلیا کہ وہ ناز ونعت کی زندگی چھوڑ کر زیداور ننگ دی کی زندگی شروع کرےگا شاید کہ وہ[اس طرح]اس جہان کے راز کی معرفت تک پینچ جائے۔

اور جب[رات کو]ناچ گانے کے بعد محل میں سکون ہوا تو سدھا تانے اپنی بیوی اور بیچ پر الوداغی نگاہ ڈالی اور محل سے کھسک گیا ، جبح ہونے تک وہ اپنے خاندان کی زمین سے نکل گیا تھا، پھر وہ گھوڑے سے اتر ااپنی تکوار سے اپنی لٹیس کاٹ ڈالیس خود پہنا ہوازیورا تارکراپنی تکوار کے ساتھ اپنے گھوڑے کی پشت پرر کھ دیا اور اسے اپنے گھرکی طرف روانہ کر دیا۔

پھروہ برابر پیدل چلتا رہاحتی کہ سفر میں اس کی ملاقات دورا بہوں ہے ہوگئ تو وہ ایک زمانہ
تک ان کے ساتھ رہا [اس امید پر] شاید کہ وہ ان کے واسطے سے جہان کے رازمعلوم کرلے اور
جب ان دونوں سے اپنا رازمعلوم کرنے میں ناکام رہا تو آئیس چھوڑ ویا اور عزم کرلیا کہ وہ بذات
خودمعرفت کے حصول اور جہان کے رازمعلوم کرنے کے لیے کوشش کرے گااس نے رہانیت کی
زندگی شروع کردی تو اس وقت سے اس کانام' 'گوم' 'یعنی راھب ودرویش پڑگیا۔

اس مرحلہ میں اس نے اپنے کپڑے اتار دیے اور چینقٹروں یا پتوں سے اپنی شرمگاہ ڈھا بھنے لگا، وہ اپنے آپ کو کا نٹوں اور کنگریوں کے درمیان کھینک دیتا اس نے بہت می نفسیاتی عبادتیں اور ریاضتیں کیں حتی کہ اس کاجسم کمزور ہوگیا۔

اس مرحلہ میں پانچ درویش اس کے ساتھ رہے جھوں نے زہدادر تنگ گزران کی اعلیٰ مثال
اس میں دیکھی وہ سات سال اس حالت میں رہا۔ اپنی کسی خواہش کو پایا نہ کسی مقصد تک بہنچا، اس
نے عزم کرلیا کہ وہ کھانا پینا نثر وع کروے گا اور اس نے اپنے اہل وعیال کی طرف اوشنے کا بھی پختہ
ارادہ کرلیا اس پراس کے وہ درولیش ساتھ عملین ہو گئے اور افسوں کرتے ہوئے اسے چھوڑ گئے۔
گھر کی طرف واپسی کے دوران وہ ارویلا جنگل میں ایک درخت کے سائے میں اپنا کھانا کھانے کے لیے آیا اس نے میں ایک نفسیاتی سعادت ی
کھانے کے لیے آیا اس نے کھانا تو نہ کھایا الیکن اسے اس سائے میں ایک نفسیاتی سعادت ی
محسوں ہوئی اسی دوران اچا تک اسے خود اپنے اندر سے ایک غیبی آواز سنائی دی کہ وہ آج اپنے نفس سے مجاہدہ کر جے تی کہ جہان کاراز معلوم کرلے۔

گوتم کہتاہے:

''میں اس درخت کے بنچے بیٹے گیا اور اپی عقل اورجسم سے کہا: سنو! اس جگہ کونہ چھوڑ نا جب تک کہ میں اس حق کو نہ یالوں ، جلد خشک ہوجائے رگیس کٹ جائیں ہٹریاں [گوشت سے ] الگ ہو جائیں اورخون خشک ہو جائے میں اس جگہ ہے نہ اٹھوں گاحتی کہ اس حق کونہ یالوں جس کا میں متلاثی ہوں، پھروہ مجھنجات دے دے۔''

اس دن ہے اس پر''بدھ' کے نام کا اطلاق کیا جانے لگاجس کامعنی ہے بیدار وہوشیار اور روثنی والاعالم\_اس طرح وه درخت جس كے سائے ميں بدھ بيٹھا تھا' دشجر وعلم' 'یا' دشجر ہ مقدسہ' كہلایا۔ ر ہاارو بلا کا جنگل تواس پراس وقت ہے''بود کیۂ' کا نام بولا جانے لگا، بدھ نے اپنا نیا ند ہب بھیلانے کاعزم کرلیا اس لیے اس نے بود کید کا جنگل حچھوڑ دیا اور بنارس شہر میں آ گیا جہاں اس کے یا پنچ درولیش ساتھی رہ رہے تھے،اس نے انہیں ند ہب کی دعوت دی توانھوں نے اس کی بات مان لی، پھروہ اپنا نظریہ پھیلانے لگاحتی کہ اس کے پاس ساٹھونو جوان جمع ہو گئے جنھیں اس نے ا پی بنیا دی با تیں سکھا ئیں ،اپنی دعوت سمجھائی اورانہیں اس کی نشر واشاعت کا کہا، پھرانہیں چھوڑ [ کرچلا] گیا تا کہایے خاندان کودیکھے اورایے اہل وعیال ہے ملے۔

جب خاندان میں پہنچا تو انھوں نے اے اس کے نظر پیہے رو کئے کی کوشش کی اور اے بتایا یہ خیالات وتو ہمات ہیں جواس کے سامنے آ گئے ہیں، مگراس نے ان کی تھیحت قبول نہ کی اورا سے پیروکاروں کی طرف لوٹ گیا۔

پھراس کی دعوت عام ہوگئ اور''نظام''یا''عجلۃ الشریعۃ''<sup>®</sup> کے نام سے پیچانی جانے لگی ، بدھ نے اپنے بہترین پیروکاروں کو ملک ہند کے مختلف علاقوں میں اپنی دعوت پھیلانے کے لیے جھیجنے كااراده كيا، وه اپنے نظریہ کے بیلغ كواس وقت تك نہیں جھيجتا تھا جب تك كہوہ اس كا ایک نفسیاتی امتحان نه کرلیتا تا که وه اس کےنفس میں اس نظریه کی پختگی اور بشارت دینے کے کام کوانجام

نعنی شریعت کی بچھیایا شریعت کا پہیہ۔

بدهمت

دینے کی صلاحیت کی مقدار معلوم کر لے۔

اس امتحان کی ایک مثال میہ ہے کہ اس نے ایک مبلغ جس کا نام بورنا تھا ایک ایسے قبیلے کی طرف جیجنے کا ارادہ کیا جو بدخلق میں معروف تھا اس کا نام' سرونا پرانتا'' تھا، چنانچہ بدھ نے اس سے کہا:

اس قبیلہ کے لوگ بہت سنگدل اور بہت جلد آپ سے باہر ہوجانے والے ہیں جب نازیبا اور سخت الفاظ کے ساتھ پیش آئیں، پھر وہ غضبناک ہوجا ئیں اور تھجے گالیاں بکیں تو تو کیا کر بے گا؟ بورنانے جواب دیا: میں کہوں گا یقینا ہے اچھے لوگ ہیں نرم طبیعت ہیں کیونکہ انھوں نے مجھے ہاتھوں سے نہیں مارا اور نہ مجھ پر پھر برسائے۔

بدھ نے کہا: اگر تجھے ماریں اور پھر برسا کمیں تو پھر کیا کرے گا؟ بورنا نے کہا: میں کہوں گا یہ اچھے لوگ ہیں کیونکہ انھوں نے مجھے لاٹھیوں اورتلوار وں سے نہیں مارا۔

بدھ نے کہا: اگر وہ تجھے لاٹھیوں اورتلواروں سے ماریں؟ بورنا نے جواب دیا: میں کہوں گا یہ اچھے اورزم لوگ ہیں کیونکہ انھوں نے مجھے زندگی سے کلیة محرومنہیں کیا۔

بدھ نے کہا:اگروہ تجھے زندگی ہے بھی محروم کردیں؟ بورنا بولا: میں کہوں گابیا چھے اور نرم لوگ ہیں کہانھوں نے میری روح کواس بڑے جسم کی قید سے کسی بڑے درد کے بغیرخلاصی دلا دی۔

بدھ نے کہا بہت خوب، بورنا! جو تجھے صبر وعزیمت دی گئی ہے اس کی بنا پرتو''سرونا برانتا'' قبیلہ کے ملک میں رہ سکتا ہے تو ان کی طرف جا اور جس طرح تو نجات پا گیا ہے، انہیں بھی نجات دے اور جس طرح تو ساحل تک پہنچ گیا ہے انہیں بھی ساتھ لے کرساحل تک پہنچا دے اور جس طرح تو نے تسلی کر لی ہے انہیں بھی تسلی ہے ہم کنار کر۔

پھر بورنا وہاں گیا تو اس قبیلہ کے سب افراد بدھ مت میں داخل ہو گئے۔ بدھ ایک علاقے میں صرف ایک ہی مبلغ بھیجنا تھا۔

بدھا پنی وعوت بھیلا تارہا تا آ نکہ وہ اس سال کا ہوگیا تو اسے موت آ گئی بھراس کی لاش جلا

دی گئی اوراس کے مریدوں نے اس کی را کھ کو آگھ حصوں میں تقسیم کرکے ہر حصہ ان خطوں میں ہے ایک ایک خطے کی طرف بھیج دیا جواس کے مرید بن گئے تھے پھر اس را کھ پر بدھ متوں کے بڑے بڑے عبادت خانے تعبیر کیے گئے۔

ومهاتمابده كنظريات

اجمالی طور پر بدھ متوں کے نظریات مختلف نہیں ، چنانچہ یہ بھی [ہندوؤں کی طرح]
کارہا [قانون جزاوسزا] اور تنائخ ارواح کے قائل ہیں، بار بارکی پیدائش اور جزاوسزا سے نجات
پانے کی خاطر برائی اور بھلائی سے رکتے اورخواہشات پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ
سیجھتے ہیں کہ خیرات ما تگنا بدھوؤں کی امتیازی علامت ہے۔ لیکن خود بدھ عقائد کا قائل نہیں اور نہ
وہ فلفی نداہب کی بنیادر کھتا ہے بلکہ وہ زور دے کر کہتا ہے:

''بسااوقات عقا ئدمعرفت اورروشیٰ تک پینچنے میں حاکل ہوجاتے ہیں۔''

## مہاتمابدھ کے ہاں الوہیت

شروع شروع بین بده معبود کے بارہ بین گفتگو سے کتر اتا تھا اور اپنے ساتھیوں اور ملاقا تیوں کو الوہیت کے بارے بین گفتگو سے منع کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس کے ایک مرید نے پوچھا کیا ذات [البی] موجود ہے؟ بدھ فاموش رہا پھر دوسری مرتبہ مرید نے کہا: کیا ذات [البی] موجود نہیں؟ پھر اس نے تیسری مرتبہ پوچھا: کیا بیہ جہان دائی ہے یا غیر دائی؟ تو بدھ نے مرید سے کہا: کیا بیس نے کھے کہا تھا کہ میر سے پاس آ، میں مجھے ذات اور جہان کے بارے میں تعلیم دوں؟ نہیں میں نے پہیں کہا تھا کہ میر سے پیر دکارو! جس طرح لوگ سوچے ہیں اس طرح نہ سوچو، بلکہ اس طرح سوچو: میں کہا تھا، میر سے پیر دکارو! جس طرح لوگ سوچے ہیں اس طرح نہ سوچو، بلکہ اس طرح سوچو: میں اس طرح نہ سوچو، بلکہ اس طرح سوچو: بدھ کہا کرتا تھا کہ درد ہے، نیدورد کی بنیا دے' بیورد کوختم کرتا ہے، اور'' بیدورد ختم کرنے کا طریقہ ہے' بدھ کہا کرتا تھا کہ انسان ہی اپنے نقس کے انجام کو بنانے والا ہے، وہ اپنے بیروکاروں کو وصیت کرتے ہوئے کہتا انسان ہی اپنے نقس کے انجام کو بنانے والا ہے، وہ اپنے بیروکاروں کو وصیت کرتے ہوئے کہتا

ہے: ''تم اپنے نفوں کے لیے متعلّ جزیرے اور رغبت و محبت کی غاریں بن جاؤکسی خارجی پناہ گاہ کوتھا منے کی کوشش نہ کرواور نہ اغیار کی حمایت و پناہ طلب کرو۔''

پھرمہا تما بدھالوہیت کے قائلین سے جنگ کرنے لگا، چنانچہ دہ اپنے ایک خطبہ میں کھڑے ہوکراللہ کے وجود کے قائلین سے نداق کرتا ہے اس کے اس خطبہ میں ہے:

''یقیناً وہ شیوخ جواللہ تعالی کے بارہ میں بائیں کرتے ہیں انھوں نے اسے اپنے سامنے ہیں و کی استے ہیں در یکھا تو وہ اس عاشق کی طرح ہیں جوغم [عشق] میں بگھلا جار ہا ہواور وہ نہیں جانتا اس کی محبوبہ کون ہے یا اس کی طرح ہے جوسیر ھی بنا تا ہے لیکن اسے معلوم نہیں کم کی کہاں پایا جاتا ہے۔''

ا بدھ کے بیر وکاروں کی واضح نشانیاں

بدھ مت کے پیروکار کی بدھ کے ہاں سب سے واضح نشانی بیہ ہے کہ وہ اپنے اموال وجائیدار سے دست کش ہو جائے اپنا کاسمئہ گدائی اٹھالے اور بدھوؤں کی جماعت کے ساتھ مل کرسوال کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے اور خیرات مانگنے پر زندہ رہے اس طرح بے کاری اور ستی بھی بدھ کے پیروکاروں کی واضح نشانی مانی جاتی ہے۔

بدھ نے ہندووں کے ہاں رائج نظام طبقات کا بھی مقابلہ کیا وہ کہا کرتا تھا:''یاورکھو! جس طرح بڑے دریا سمندر میں بہ جانے کے وقت اپنے ناموں سے محروم ہوجاتے ہیں اس طرح جب انسان''نظام' میں داخل ہوجاتا ہے اور''شریعت' <sup>(1)</sup> کو قبول کر لیتا ہے تو چاروں طبقات ختم ہوجاتے ہیں۔

### ا بدھمت مہاتما بدھ کے بعد

ہم اشارہ کرآئے ہیں کہ بدھ دینی عقا ئدسے جنگ کرتا تھا خصوصًا جن کا تعلق معبود ہے ہو لیکن بدھ کے بعد بدھ مت نے ترقی کی اور الوہیت کے مسائل اس میں شامل ہو گئے اور وہ خود

ید دنو ن اصطلاحی لفظ بین جن سے مراد بدھ کی دعوت ہے جیسا کہ صفحہ 94 براس کی تفصیل ابھی گزری ہے۔

بھی ہندوؤں کے معبودوں کی طرح ایک معبود بن گیا اور جوں جون زمانہ یا وطن دور ہوتا گیا بدھ مت بدھ والے ند ہب سے دور ہوتا گیا۔ بدھ مت دوتسموں میں تقسیم ہوگیا، بدھ مت قدیم اور بدھ مت جدید۔ اب بدھ مت قدیم تو وہ ہے جس کے ماننے والوں نے اس بات کوتر جے دی کہ حالات جو بھی ہوں وہ بدھ کی تعلیمات سے دور نہیں ہوں گے اس پر جنو بی نہ ہب کا اطلاق ہونے مالات جو بھی ہوں وہ بدھ کی تعلیمات سے دور نہیں ہوں گے اس پر جنو بی نہ ہب کا اطلاق ہونے لگا، کیونکہ یہ برما، تھائی لینڈ اور سیلان میں بھیلا اور اس نے اپنی کتب قدیم ہندی زبان – جو بالی زبان ہے۔ میں تحریر کرلیں۔

ر ہابد ھ مت جدید تواس میں نئے نظریات شامل ہو گئے اس نے الوہیت کا بھی اقرار کرلیااس کا نام ثنالی ند ہب رکھا گیا کیونکہ بیچین ، جاپان ، نیپال اورانڈ و نیشیا میں پھیلا ،اس نے اپنی کتب سنسکرت زبان میں ککھ لیس ۔

پھر بدھ مت جدیدی ان تہذیوں کی بنا پرجن کی طرف بیان خطوں میں آیا۔ کی قسمیں ہوگئیں، چنانچدان میں سے ایک قسم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اوراس بات کاعقیدہ رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جہان اوراس کی بقا کے اسباب پیدا فر مائے، پھرانہی اسباب پراکتفا کرتے ہوئے اسے اکیلا چھوڑ دیا۔

ووسری قسم کاعقیدہ ہے کہ اللہ تعالی ہرز مانے میں انسانی کمالات وخوبیاں کسی ایسے انسان پر ڈالتا ہے جواس کی عبادت کے لیے الگ ہو بیٹھتا ہے اور حیوانی شہوات کو پورا کرنے سے دور رہتا ہے ہے یہ چنا ہواانسان لوگوں کے اعمال کے مطابق بعض لوگوں پر رضا مندی اور بعض پر غیظ وغضب کے اظہار میں اللہ کے قائم مقام ہوتا ہے۔

ایک [تیسری] قتم کا دعوی ہے کہ اللہ تعالی انسانی شکلوں میں سے جس شکل میں جاہتا ہے طول کرتا ہے تا کہ اس کی تکمیل کرکے اسے پاک کردے۔ جیسے تبت کے علاقہ میں ''لا ما'' ہے۔ اور ان میں سے بعض دعوی کرتے ہیں کہ بدھ اللہ تعالی کا بیٹا ہے وہ انسانیت کو نجات دلانے اور اسے غلطیوں سے بچانے کے لیے آیا تھا وہ بدھ کی ماں کو معبودوں کی ماں کالقب دیتے ہیں۔

### ebooks.i360.pk

99

بدهمت

تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا.

رہے چینی بدھ مت تو انھوں نے بدھ مت سے قبل اپنے پرانے طریقے کے مطابق بدھ مت کے تینتیس (33) معبود مقرر کر لیے۔



## دورِحاضر میں افریقه اورایشیامیں بت پرستیاں

افریقہ اور ایشیا میں وحثی خطے اور علاقے بت پرستوں سے بھرے پڑے ہیں، چنا نچہ افریق مما لک نا پجیریا، نیسجر، ساحل العاج، داھوی، گھانا اور جاؤ کے بعض بدوی علاقوں میں آگ کے پچاری مجوسی پائے جاتے ہیں بیلوگ آگ کی عبادت پر ہی اکتفائہیں کرتے بلکہ ان میں سے بعض لوگ درختوں، پھروں، انسانوں اور حیوانوں کی بھی پوجا کرتے ہیں، ای طرح اس قسم کی عباد تیں [جزیرہ] مالے کے مغرب میں بھی ملتی ہیں ایسے ہی ان وحشیوں میں ہے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جوان [فدکورہ] معبودوں میں سے کس ایک معبود پر جم کرئہیں رہتے۔

جیسا کہ سینے گال میں بعض ایسے قبائل بھی پائے جاتے ہیں جو کسی معبود کونہیں جانے قبیلہ ''سری'' انہی قبائل میں سے ہے جو سینے گال کے علاقہ سین میں مقیم ہے، ایسے ہی قبیلہ''جولا'' جو سینے گال ہی کے جنوبی حصہ میں آباد ہے جو پر نگالی کینیا کے پڑویں میں ہے اور'' کا ساماسا'' کے نام سے مشہور ہے۔

ای طرح ایشیا کے جنگلی خطوں میں کئ تتم کی بت پرستیاں پھیلی ہوئی ہیں خصوصًا وسط انڈو نیشیا ، جاپان اور جنوب مشرقی ایشیامیں موجو دبعض جماعتوں میں ان کا دور دورہ ہے۔



## اسلام سے خارج کچھ فرقے

در حقیقت اساعیلید وعوت باطنید کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے یہ باطنی لوگ مختلف صورتوں میں ظاہر ہوئے اور اساعیلیہ کے نام سے مشہور ہوئے جیسا کہ ان میں سے قرام طہ، خرمیہ مجمرہ، تُصر بيه، درزيه، قاديانيه اور بهائيه شهور هو گئے۔ايسے ہى ان ميں سے بعض فرقے كئي أيك ناموں سے مشہور ہیں۔ ذیل میں ہم [ فرقہ ] باطنیہ کی ابتدا اور اس کے ان ناموں کی وجہ تسمیہ ۔جواس فرقہ کی فروع پر بولے گئے۔ کی طرف اشارہ کررہے ہیں۔

### إ اصل باطنيه

جب الله تعالیٰ نے اسلام کوغلبہ بخشا اور اس کا سائبان ارضِ فارس پرتان دیا تو مجوسیوں اور مزد کیوں کی ایک جماعت ثنویوں کی ایک قوم ملحد فلاسفہ کے ایک گروہ اور پچھ یہوویوں نے ایک ا یسے حیلے کا باہم مشورہ کیا جس سے وہ اسلام کے سینہ پرضرب کاری لگا کمیں اور اس حیلہ ہے مسلمانوں کی اجتاعیت کوتو ڑنے اور بکھیرنے پر کام کریں۔

[اس مقصد کے لیے] بیلوگ ایک ایسے مذہب کواپنانے پرمتفق ہوئے جواینے اصول فلاسفہ کے اصولوں مزد کیوں کے قواعداور یہودیوں کے عقائد سے اخذ کرے۔انھوں نے سمجھا کہا ہے مقاصد کو حاصل کرنے کا سب ہے مؤثر ذریعہ پیہ ہے کہ وہ نبی مکرم مُلاَیِّم کے آل بیت کی مدد کی طرف انتساب سے برکت حاصل کریں اور بیر کہ وہ کسی ایسے آ دی کو چنیں جس کے بارہ میں ان کا خیال ہو کہ بدابل بیت میں سے ہے اور پوری مخلوق پراس کی بیعت کرنا واجب ہے اور اس کی اطاعت ان پرفرض ہے کیونکہ وہ رسول اللہ ٹائیٹر کا خلیفہ او غلطی ہے معصوم ہے،اس کا م کوانھوں نے عام لوگوں کو آہت آہت اسپ قریب لانے کا ذریعہ بنالیا تا کہ وہ دین سے پارہوجا تمیں اور اگرکوئی آ دمی قرآن کے ظاہر اور متواتر احادیث برعمل کرتا چاہے تو اسے بتا دیں کہ بیشک ان ظاہری معانی کے کچھا سرار ورموز ہیں ان کے ظواہر سے دھوکہ کھا جانا احمق کی نشانی ہے اور سمجھدار وہ ہے جوان ظواہر کوند دکھے بلکہ باطن کی تعبیر میں امام معصوم کی اتباع کرے، چنا نچہ یہ باطنی لوگ جیسا کہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے ان کا ظاہر شیعیت تھا اور باطن کفر محض –

لإ اساء باطنيبه

ان لوگوں پر باطنبہ کا نام اس لیے بولا جا تا ہے کہ بہلوگ سجھتے ہیں کہ دین کی نصوص کا ایک فاہر ہے اور ایک باطن ، جیسا کہ ان پر اساعیلہ کا نام بھی بولا جا تا ہے کیونکہ بہ سجھتے ہیں کہ وہ اساعیل بن جعفر صادق سے منسوب ہیں حالانکہ علماء نسب کا اجماع ہے کہ اساعیل اپنے والدک اساعیل بن جعفر میں فوت ہوگیا اور اس نے کوئی اولا دنہیں جھوڑی ، لیکن بیر اساعیلی خیال کرتے ہیں کہ اساعیل فوت نہیں ہوا اور اس نے کوئی اولا دنہیں جھوڑی ، لیکن بیر اساعیلی خیال کرتے ہیں کہ اساعیل فوت نہیں ہوا اور اس کے والد نے اس کی امامت کی صراحت کی تھی ، پھر اس نے عباسی فلیفہ کی سراسے اسے بچانے کا حیلہ کرتے ہوئے اس کی وفات کی دستاویز کسمی اور مدینہ میں منصور کے گورز نے اس پر گوائی دی جبال اس وقت بی ہاشم کا ایک گروہ تھم تھا بیں اس نے خیال کیا کہ وہ انہی میں سے ہے۔ جہال اس وقت بی ہاشم کا ایک گروہ تھم تھا بیں اس نے خیال کیا کہ وہ انہی میں سے ہے۔

پھراساعیلی سبھتے ہیں کہ عباسی خلیفہ کوسلمیہ میں اساعیل کی جگہ کاعلم ہوگیا اور اساعیل کو اپنی جان کا خطرہ ہوا توسلمیہ چھوڑ کر دمشق چلا گیا، پھرعباسی خلیفہ نے دمشق میں اپنے گورز کواسے گرفتار کرنے کا تھم دیا ہیں وہ گورز اساعیلیوں میں سے تھا اس لیے اس نے بیتھم نامہ اساعیل کودکھایا تو وہ بیلک چھوڑ کر عراق چلا گیا، جہاں 157 ھیں اسے بھرہ میں دیکھا گیا وہ ٹی سال [ وہاں ] رہا اپنے پیروکا روں کے درمیان مختلف ناموں اورصور توں میں آتا جاتا رہا تا آئکہ 158 ھے کو بھرہ میں وفات یا گیا۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ اسے اولا دبھی ملی جن کے نام محمد علی اور فاطمہ تھے، اس کے بعد اس کا وہ خیال کرتے ہیں کہ اسے اولا دبھی ملی جن کے نام محمد علی اور فاطمہ تھے، اس کے بعد اس کا

بفتح السين واللام شام كالك شهرجوا ساعيليول كالك مركز قعا\_ (المنجد: 362)

بیٹا محمر مخفی طور پرامام کے مرتبہ پر فائز ہوا پھراحمہ الوفی پھرمحمہ القی پھر رضی الدین عبداللہ اور پھر محدالمهدى نے بير مرتبه سنجالا۔

اساعیلیہ کوسبعیہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا اعتقاد ہے کہ امامت کے ادوار سات ہیں اور ساتویں تک پہنچنا آخری دور ہے۔ اور قیامت سے یہی مراد ہے اور ادوار کے چکر کی کوئی انتہا نہیں، یاان کےاس قول کی بنا پر کہ''سفلی عالم[ونیا] کی تدبیران سات سیاروں سے مربوط ہے جن میں سے سب سے او نیجا زحل، پھرمشتری، پھر مریخ، پھر سورج، پھر زھرہ، پھر عطار داور پھر حاندے سے مذہب ملحد نجومیوں سے ماخوذ ہے۔

ایسے ہی ان ماطنیہ یران محمر ہ کااطلاق بھی ہوتا ہے جو 162 ھیں ایک آوی ، جسے عبدالقا ہر کہا جاتا تھا، کی قیادت میں طاہر ہوئے۔جرجان پر قابض ہوئے اور بہت سے انسانوں کو آل کیا حتی کہ عمرو بن علاء طبرستان سے ان کی طرف چلے اور ان کے سر دار اور اس کے پیر د کاروں کی ایک جماعت کوقل کیا، انہیں محمر ہ اس لیے کہا گیا کہ بیلوگ اپنے کپڑے''حمرہ'' یعنی سرخ رنگ ہے ر نگتے تھے تا کہ بنی عباس سے متاز اور نمایاں رہیں ، یااس لیے کہ بیلوگ اینے مخالفین پر''حمیر'' یعنی گدھوں کا اطلاق کرتے تھے، یا اس لیے کہان کے اخلاق و عادات گدھوں کی عادات جیسے 

ایسے ہی ان پر تعلیمیہ کے نام کا اطلاق بھی ہوتا ہے بیان کے اس خیال کی بنایر کہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ امام معصوم کے سواکسی اور سے علم حاصل کرے۔ اپنی رائے یاعقل کے استنباط پر عمل کرے، نیزان کا خیال ہے کو مخلوق میں ہے کسی کے لیے روانہیں کہ وہ امام معصوم کے سواکسی اور سے علم حاصل کرے اوراس امام کی تعلیم کے سواعلوم حاصل کرنے کا کوئی اور ذریعیز ہیں۔ اس طرح ان پر'' خرمیه'' اور'' خر مدیدیه'' کا اطلاق بھی ہوتا ہے خرم عجمی لفظ ہے جواس لذیذ چیز پر دلالت کرتا ہے جسے دیکھ کرانسان جمومتا اور اس کے مشاہدہ سے خوش ہوتا ہے۔ان کا بیہ نام

اس لیے پڑ گیا کہان کے مذہب کا خلاصہ عبادت کرنے والوں سے افعال واعمال کوسا قط کر دینا

اور شرع کے بو جھاتار پھینکنا ہے،اورلوگوں کوخواہشات کے بیچھے لگنے لذتوں کو بورا کرنے اور حرام کردہ چیزوں کی حرمت کو یا مال کرنے پر حوصلہ دلاتا ہے۔

اسلام ہے قبل ملک فارس میں بیرنام مزدکیہ پر بولا جاتا تھا بی<sup>پہل</sup>ی اشتراکیت والے وہ لوگ تھے جو' انوشیرواں'' کےوالد' قباذ'' کےعہد میں ظاہر ہوئے۔

اس طرح ان کانام'' با بکیہ'' بھی رکھا جاتا ہے کیونکہ ان میں سے ایک جماعت نے ایک آدمی کی بیعت کی جسے'' با بک گرمی'' کہا جاتا تھا جو معظم کے دور میں آذر بائیجان کے علاقہ میں ظاہر ہوا، ان لوگوں نے زمین میں بہت فساد مجایا اور مسلمانوں کے شکروں کوشکست دی۔

ایسے ہی ان پر قرامطہ کا نام بھی بولا جاتا ہے بیان کے ایک آ دمی کی طرف نسبت ہے جس کا نام''حمدان قرمط''<sup>®</sup> تھا، بیا ہل کوفہ میں سے ایک چہ واہا تھا شروع شروع میں زہد کی طرف ماکل

<sup>©</sup> قرمط بفتح القاف والميم اوبكسرهما. (المنحد في الأعلام548) و سيأتي معناه في كلام الماتن ان شاء الله تعالى وقفه الله وسلمه99.

اسلام سے خارج کھ فرقے

تھا، ایلیستی کی طرف جاتے ہوئے راستہ میں باطنیہ کے ایک مبلغ سے اس کی ملا قات ہوگئی اس آ دی کے آ گے کچھ گائیاں تھیں جنھیں وہ ہا تک کر لے جار ہاتھا حمدان قرمط نے اس مبلغ سے کہا، حالانکہ وہ اس سے اور اس کی حالت سے واقف نہ تھا۔معلوم ہوتا ہے آپ کہیں دور سے آرہے ہیں کہاں کاارادہ ہے؟ اس نے ایک بستی کا نام لیاوہ حمدان کی بستی ہی تھی تو حمدان نے اس سے کہا: ان میں سے کسی ایک گائے پر سوار ہوجائے تا کہ آپ چلنے کی مشقت سے راحت یا کمیں۔ پھر جب اس[مبلغ]نے اسے زہداور دین داری کی طرف مائل دیکھا تو اسے اسی طرف سے داؤلگایا جس طرف اس حدان کو مائل پایا، چنانجیاس نے کہا مجھے اس کا حکم نہیں حمدان نے کہامعلوم ہوتا ہے آپ توکسی کے تکم پر ہی عمل کرتے ہیں؟اس نے کہاجی ہاں ،حمدان نے کہاآپ س کے تکم پڑمل کرتے ہیں؟مبلغ نے کہامیرےاور تیرے مالک کے تھم پراوراس ذات کے تھم پرجس کے لیے د نیاوآ خرت ہے،حمدان نے کہا، تب تو وہ ذات رب العالمین ہی ہے۔مبلغ نے کہا آپ نے سی کہالیکن اللہ تعالی جے جا ہے اپنی بادشاہی عطا کردیتا ہے۔

حمدان نے کہا جس جگہ آپ جارہے ہیں وہاں آپ کو کیا کام ہے؟ اس نے کہا مجھے حکم ملاہے کہ میں اس کے باشندوں کو جہالت سے علم کی طرف، گمراہی سے ہدایت کی طرف اور بدیختی سے سعادت مندی کی طرف دعوت دوں اورانہیں ذلت وفقر کے تنگ گڑھوں سے بچاؤں اورانہیں اس چیز کا مالک بنادوں جس ہے وہ محنت ومشقت سے مستغنی ہوجا کیں۔

حمدان نے اس ہے کہا آپ مجھے بچا ئیں ،اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے اور وہلم بہا دیجیے جو مجھے مجوب بنادے کیونکہ جوبات آپ نے ذکر کی ہے مجھے اس کی کس قدرزیادہ حاجت ہے۔

ملغ نے کہا: چھے ہوئے راز کو مجھے ہرایک کے لیے ظاہر کرنے کا حکم نہیں مگراس پراعتاداور

اس سے عہد لینے کے بعد۔

حمدان: آپ کاعبد کیا ہے؟ اسے ذکر کیجیے، میں اس پر کار بندر ہول گا۔

مبلغ: وہ یہ ہے کہ آپ میرے اور امام کے لیے اپنے او پر اللہ تعالیٰ کا پختہ عہد کرلیں کہ آپ

امام کاوہ راز جومیں آپ کورینے والا ہوں اور میر اراز بھی کسی کے سامنے افشانہیں کریں گے۔ حمان نے اس راز [ کے چھیانے ] کا التزام کر لیا، پھر وہ مبلغ اینے جہل کے فنون اسے سکھانے لگ گیا جتی کہ آ ہت آ ہت اسے چھنسالیا اور گمراہ کرلیا پس اس نے اس کی وہ سب باتیں مان لیں جن کی اسے دعوت دی۔

حمران نے بید دعوت قبول کر لی اور [ بالآ خر ] وہ باطنبیا کا ایک مضبوط ستون بن گیا اس کے پیروکارول کوقرمطیه یا قرامطه کها گیا۔

قرمط کااصل معنی چلنے کے دوران قدموں کا جھوٹا پن یا لکھنے میں حروف کی بار کی اورسطروں کا قریب قریب مونا ہوتا ہےاور بیلوگ بلاشبہ کوتاہ بین ہیں ان پرحق کا راسته خلط ملط ہو گیا اوروہ سید ھےرائے سے بھٹک گئے۔

ان لوگوں کو حکومت مل گئی انھوں نے زمین میں فساد برپا کیا بحرین اور هجر پر قابض ہو گئے ملکوں[کے باسیوں] کوڈ رایا اور بندوں کو دھرکایا۔ <sup>©</sup>امام ابن کثیر رٹرالفے، 278 ھے واقعات میں

اس سال قرامطہ محرک ہوئے میان بے دین زندیقوں کا فرقہ ہے جوان اہل فارس کے فلاسفہ کا بیروکار ہے جوزردشت ®اور مزدک® کی نبوت کے معتقد ہیں بیدونوں محرمات کومباح

ان قرامط كاز در برصغيرتك يحى آن بينچا، چنانچه مولاناغلام رسول مبركيسة بين: ملتان مين قرامط كاز در تقاجو مسلمانول کے بخت دشمن تھے،ابوالفتح داورو ہاں کا حکمران تھا ..... مجرسلطان محمود ملتان پہنچا شہر فنخ کرایا،ابوالفتح واور نے قرمطی عقیدہ ہے توبہ کرلی اور یکامسلمان بن گیا۔ تاریخ یاک وہند: 173 - 178 .

منوچېرشاه ایران کی نسل سے تھا۔ زردشت نے ''گشاپ' شاہ ایران کے عہد میں نبوت کا دعل ک کرکے آتش پرتی کا ند بب ایجاد کیا، آتش پرست اے پیغبر مانتے اوراس کی کتاب " ژند" کوآسانی یاالهامی کتاب خیال کرتے ہیں۔ (فیروز اللغات فارى:1/538 . )

بفتح المیم والدال، ایران کے ایک نصیح و بلیغ کا نام جونوثیرواں کے باپ کے عہد میں تھا اور اس نے ایک نیا ندہب نکالاتھا،نوشیرواں نے بادشاہ ہونے برای لیےاسے مرواڈ الا۔ (فیروز اللغات فاری: 394/2)

قراردیتے ہیں، پھراس کے بعد بیلوگ ہر باطل کی طرف آ واز دینے والے کے بیروکار ہیں ان کی زیادہ ترخرابی شیعوں کی طرف سے ہوتی ہے اور انہی کی طرف سے بیہ باطل میں داخل ہوتے ہیں کیونکہ بیلوگوں میں سب سے کم عقل ہوتے ہیں، انہیں اساعیلیے کہا جاتا ہے اس لیے کہ بیہ اساعیل الاعرج بن جعفر صادق سے منسوب ہیں۔''

پھرامام ابن کثیر رٹرالٹۂ نے ذکر کیا:'' کہان کارئیس اپنے پیروکاروں کو [شروع شروع میں ] پچاس نمازوں کا تھم دیتا تھا تا کہ انہیں اس میں مشغول رکھے۔'' ®

. 386 ھیں قرامطہ ابوسعید حسن بن بہرام جنا بی کی قیادت میں متحرک ہوئے انھوں نے تمجر اوراس کے إردگرد کے شہروں پر قبضہ کرلیا اوران میں بہت فساد ہر پاکیا۔

یہ ابوسعید جنا بی غلے کا دلال تھا،غلہ بیتپااورلوگوں کے لیے قطیف نامی شہر میں قیمتوں کا حساب کرتا ، پھر باطدیوں کے بعض بملغ قطیف کے شیعوں کے پاس آئے[انہیں اپنے عقیدے کی دعوت دی ] تو انھوں نے ان کی دعوت قبول کر لی اور ابوسعید جنا بی ان کا امیر بن بیٹھا۔

یہ اصل میں ایک شہر سے تھا جس کا نام جنابہ ہے قطیف سے قریب واقع ہے اس نے زمین میں بہت فساد مجایا، اہل عراق وشام کوڈرایا دھمکایا، یہاں تک کہ بید 301 ھ میں مرگیا۔

پھراس کے بعداس کے بیٹے ابوطا ہر جنائی نے قرامطہ کے معاملہ کی باگ ڈورسنجالی۔قرامطہ کے معاملہ کی باگ ڈورسنجالی۔قرامطہ کے مبلغین بہت زیادہ ہوگئے اوران کی حکومت قائم ہوگئی ،317 ھیں ان کی شان وشوکت بہت زیادہ بڑھ گئی اور یہ خانہ کعبہ تک پہنچے میں کامیاب ہوگئے جبکہ لوگ ترویہ ﷺ کے روز[منی] میں تھے لوگوں کو پھے جرنہ ہوئی حتی کے قرامطہ نے ابوطا ہر جنائی کی قیادت میں ان کے مال لوٹ لیے، مکہ کی کشادہ زمین اس کی گھاٹیوں ،مجد حرام اور کعبہ کے اندر جوجاجی آئیس ملے وہ مارد یے گئے۔ ان کا امیر ابوطا ہر کعبہ کے دروازہ پر بیٹھ گیا جبکہ انسان اس کے اردگرد مارے جارہے تھے

البدايه والنهايه11/62\_

روی یروی کا مصدر ہے بعنی سیر کرنایوم الترویه ماہ ذی المجب کی آٹھویں تاریخ ،اس مجدے کہ اس تاریخ میں عرفات کو جانے ۔
 عرفات کوجانے کے لیے اونٹوں کو پانی پلایا کرتے تھے۔ (مصباح اللغات: 335)

تلواریں ترویہ کے روز حرمت والے مہینے میں مجدحرام کے اندراپنا کام کررہی تھیں اور پہلعون کہدرہا تھا:''میں اللہ ہوں اور اللہ کے ساتھ ہوں مخلوق کو میں ہی پیدا کرتا ہوں اور ختم کرتا ہوں۔''
اس نے کوئی طواف کرنے والا اور خانہ کعبہ کے پردوں سے چیننے والا نہ چھوڑ احتی کہ اسے قتل کردیا، پھر مقتو لوں کو زم زم کے کئویں میں چھیننے کا تھم دیا اور بہت سے لوگوں کو مجد حرام میں بی دفن کردیا، پھرزم زم کا گنبدگرا دیا خانہ کعبہ کے درواز وں کو اکھیڑنے اور اس کا غلاف اتار نے کا تھم دیا۔

پھر جحراسودا کھیڑنے کا حکم دیا تو ایک قرمطی آگے بڑھااس نے اپنے ہاتھ میں اٹھائی کدال یہ کہتے ہوئے حجراسود پر ماری:'' کہاں ہیں ابا بیل پر ندے؟ کہاں ہیں سنگریزے؟'' پھراس نے حجراسودا کھیڑلیا اوروہ اسے اپنے ساتھ لے گئے حجراسودان کے پاس بائیس سال رہا۔

#### ا طمین <u>ا فا</u>مین

ای سال جس سال قرامطہ نے جمرا سودا کھیڑاان کے ہاں بلاد مغرب میں ان کے ایک سردار جے ابو محمد عبیداللہ بن میمون قداح کہا جاتا تھا، کے ہاتھ پرایک شرادر خرابی کاظہور ہوا جو'' فاظمین''
کے نام سے مشہور ہوئی یہ ابو محمد سلمیہ میں ایک رنگساز یہودی تھا اس نے اسلام کا دعوی کیا اور سلمیہ سے چل کر بلاد مغرب میں داخل ہو گیا اور دعوی کیا کہوہ ایک فاظمی سردار ہے، ہر برکی ایک سلمیہ سے چل کر بلاد مغرب میں داخل ہو گیا اور دعوی کہاں کی حکومت قائم ہوگئ، پھریہ سلجماسہ کے شہر پر بری جماعت نے اس کی تصدیق کر دی حق کہاں کی حکومت قائم ہوگئ، پھریہ سلجماسہ کے شہر پا دشاہ ابو فابض ہو گیا اس نے ''دمھد یہ''نام کا ایک شہر آباد کیا اور افریقہ پر بی اغلب کے آخری بادشاہ ابو فریاد ۃ اللہ سے حکومت چھین لی۔

یہ خض مشہور کرتا تھا کہ دہ اہل ہیت میں سے ہے اس کے نسب کے بیان میں اختلاف ہے، چنانچہ کہاجا تا ہے کہ میرعبداللہ بن حسن بن محریحل بن موسی بن جعفر بن محمہ بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہے اور بھی میر کہتا کہ وہ اساعیل بن جعفرصا دق کی نسل سے ہے۔

ابن خلکان کہتے ہیں:' دمحققین ،نسب کے بارہ میں اس کے دعوٰ ی کونہیں مانتے اوروہ صاف

#### ebooks.i360.pk

اسلام ہے خارج بھرزتے

ہیں کہ فاظمیین بننے والے بیلوگ مشتبرنسب والے ہیں اور وہ سکمیہ کی ایک بہودی نسل سے
ہیں، اس کے باپ میمون کوقد اح کا قلب اس لیے دیا گیا کہ بیسر مدلگا تا تھا اور آ تھوں کے اندر
ہیں، اس کے باپ میمون کوقد اح کا قلب اس لیے دیا گیا کہ بیسر مدلگا تا تھا اور آ تھوں کے اندر
ہے بانی نکال تھا، یے عبید اللہ بن میمون قد اح 32 کہ میں فوت ہوگیا۔ اس کا بوتا ''المعز'' مصر پر
عالب آ گیا یہاں عبید بین کی حکومت تقریبًا دوصدیاں قائم رہی یہاں تک کہ بطل اسلام
صلاح الدین ایو بی نے 564 ھیں اس کا خاتمہ کیا وہاں سے ان عبید بین کے نشانات مثا
دیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بہت ی خرابیوں ہے مسلمانوں کوسکون بخشا۔

ورُوز

ان باطعیوں میں ہے ایک جماعت دروز بھی ہے یہ لوگ باطعیوں کے ان مبلغین میں سے
ایک آ دی کی طرف منسوب ہیں جو ' الحاکم عبیدی' کی الوہیت کے قائل تھے، اس آ دی کو درزی
کہا جاتا تھا، یہ درزی فاری الاصل تھا اس کا نام محمد بن اساعیل تھا۔ 408 ھیں یہ مصر آ یا اور اس
' الحاکم' کی اجازت ہے اس کی خدمت میں حاضر ہوا، یہ پہلا آ دمی تھا جس نے اس مجنون الحاکم
کی الوہیت کا اعلان کیا۔ اس جرم کو ثابت کرنے کے لیے اس کے ساتھ ایک اور فاری آ دمی بھی
شریک ہوگیا جے جزہ بن علی بن احمد کہا جاتا تھا (ایران کے شہر) زوزن کا رہنے والا تھا اون کے
بستر تیار کرتا تھا، پھرم صر آیا اور یہ بھی ' الحاکم' سے ملا۔

درزی نے اس تباہ کن بنیاد کا اعلان اس وقت شروع کیا جب اس نے ایک الی کتاب کسی جس میں باطنی عقا کد سمود ہے اور اس میں اس الحاکم کی الوہیت کا اعلان کیا اور اسے قاھرہ میں د' جامع از ہر' '® میں پڑھ کر سنایا ، اس سے لوگوں میں شور وشغب پیدا ہوگیا ، انھوں نے اسے قل کردینا چاہا تو یہ مصر سے بھاگ فکلا اور لبنان کے پہاڑوں میں جاکر پناہ کی جہال سے اس نے اسے موقف ونظریہ کی تبلیغ شروع کی حتی کہ 410 ھیں بیمر گیا۔

<sup>🛈</sup> قاہرہ کی بیالیے مشہور مسجد تھی جے 984ء میں معز الدین نے تعمیر کروایا ،علوم وفنون کا بھی مرکز رہی ، پھر 1936ء میں پہیں ازھر یو نیورٹی قائم ہوئی۔(المنجد:39) .

110

وروز نے لبنان، بانیاس اوراس جبل حوران کی چوٹیوں کواپنامسکن بنایا جسے جبل دروز بھی کہا

جاتا ہے۔ نُصَریب

باطنی فرقد کی ایک جماعت نصیریہ بھی ہے فرانسیسیوں نے انہیں' علویین' کا نام دیا ہے۔ یہاصل میں ایک آ دمی سے منسوب ہیں جسے محمد بن نصیر کہا جاتا تھا یہ بنی نمیر کے غلاموں اور اس حسن عسری کے گر دجع ہونے والوں میں سے تھا جسے اثناعشری شیعہ اپنا گیار ھواں امام گردانتے ہیں۔

جب260 ھ میں عسکری فوت ہوااوراس کی کوئی اولا دنہ تھی۔جیسا کہ اس کے بھائی جعفرنے اس کی گواہی دی ہے تو محمر بن نصیر نے ایک حیلہ کیا ، چنا نچہ اس نے حسن عسکری کے شیعہ کے لیے دعلوی کرتے ہوئے کہا : یقینا حسن کا ایک لڑکا محمد تھا امامت اس کی طرف منتقل ہوگئ ہے اور وہ اپنے والد کے گھر کی سرنگ میں جھپ گیا ہے اور وہی محمد می منتظر ہے عنقریب واپس آئے گا اور زمین کواس طرح عدل وانصاف سے جمردے گا جس طرح کہ وہ ظلم سے جمری ہوگی۔

پھراس محمد بن نصیر نے دعوی کیا کہ وہ خود ہی محمد می منتظر کا درواز ہے لیکن حسن عسکری کے شیعہ نے ابن نصیر کے اس قول کی کہ وہ محمد می منتظر کا درواز ہے، تصدیق نہ کی اگر چہ انھوں نے اپنے مذہب کو باقی رکھنے کا حیلہ کرتے ہوئے سرنگ میں چھپنے والے اس لڑکے کے وجود پر موافقت کی۔

پھران شیعہ نے ایک ایسے آ دمی کا انتخاب کیا جو حسن عسکری کے دروازے پرتیل بیچنا تھا اور اس کے بارہ میں دعوی کیا کہ بہی محدی کا دروازہ ہے پس محمد بن نصیران کے پاس سے بھا گ گیا ادر فرقہ نصیر رہ کی بنیا در کھی۔

اس نے اسپے اصول سبائیت، خطابیت، مجوسیت، عیسائیت اور اثناعشری شیعہ جیسے فرقو ل سے

شم النون مصغرا. (المنحد 710).

#### ebooks.i360.pk

اسلام ہے خارج کچھ فرقے

اخذ کئے۔اس نے عقیدہ قائم کیا کہ آسان وزمین کا الدیلی بن ابی طالب ہے وہ تناسخ ارواح کا بھی قائل ہو گیا اور مجوسیوں وعیسائیوں کی عیدوں کو [پھرسے ] زندہ کر دیا، یہ فرقہ دریائے عاص کے مغرب میں واقع شام کے شہروں میں مقیم ہے۔



### قاديانيه يااحديه

یفرقہ نے دورکا ہے، اعتقاد کے پختہ تعلقات اسے باطنی فرقہ اساعیلی کے ساتھ جوڑتے ہیں،

یوگ ایک آ دی ہے منسوب ہیں جے غلام احمہ بن غلام مرتضی بن عطامحمہ قادیا نی کہاجا تا ہے۔

یے غلام احمہ ہندوستانی پنجاب کی ایک بستی قادیان میں 1939ء یا 1940ء کو ایک ایسے خاندان

میں پیدا ہوا جے بھی مغل اور بھی فاری کہا جاتا ہے اور بھی کہا جاتا ہے کہوہ مغل ہے نہ فاری ۔

یہ خاندان ہند پر قابض اگر بزول سے دوئی اور ان کی خدمت کرنے میں مشہور تھا اس غلام احمہ کا باپ اگر بز کے ایجنٹوں اور دلالوں میں سے تھا، اس کے جیٹے نے خود بتایا کہ اس کا باپ بیضہ [اگریز] کے خلاف آگریز کی صف میں کھڑا بوتا تھا، جیسا کہ اس سے منقول ہے کہ اس نے اگریز کی اس وقت مدد کی جب 1857ء میں ہندو اس کے خلاف بھڑک اٹھے اور اس نے اگریز کو بچپاس فوجی اور بچپاس گھوڑ سے پیش کیے تا کہ اس کے خلاف بھڑک اٹھے اور اس نے انگریز کو بچپاس فوجی اور بچپاس گھوڑ سے پیش کیے تا کہ اس کے خلاف بھڑک اٹھے اور اس نے انگریز کو بچپاس فوجی اور بچپاس گھوڑ سے پیش کیے تا کہ اس کے خلاف بھڑک اٹھے اور اس نے انگریز کو بچپاس فوجی اور بچپاس گھوڑ سے پیش کیے تا کہ اس کے خلاف بھڑک اٹھے اور اس نے انگریز کو بچپاس فوجی اور بیاس گھوڑ سے بیش کیے تا کہ انگریز اس کے خلاف بھڑک اٹھے اور اس نے انگریز کو بچپاس فوجی اور بیاس گھوڑ سے بیش کیے تا کہ انگریز کو بیاس فوجی اس فوجی کی اور بچپاس گھوڑ سے بیش کیوں ہوئی کو بیاس کے خلاف بھڑک انسان کے دریا ہے سے بیاں کے دریا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہوئی کی کرنے ۔

ر ہا غلام احمد تو اس نے اپنی جوانی کا آغاز تھوڑی ہی فاری اور پچھ صرف ونحو پڑھنے سے کیا اس طرح اس نے تھوڑی سی طب بھی پڑھی لیکن اس کی وہ امراض جوا سے بچپن سے لاحق ہوگئی تھیں پڑھائی جاری رکھنے ہیں حائل ہوگئیں۔

سیالکوٹ منتقلی: اس کی جوانی کے آغاز میں اس کے خاندان نے اس سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے دادا کی اس پنشن میں سے ایک معقول رقم وصول کرنے جائے جوانگریز نے اس کی دلا کی اور اس کجائی کے صلہ میں اس کے لیے مقرر کی تھی ، یہ گیا اور اس کے ساتھ اس کا دوست امام دین بھی تھا رقم وصول کر لینے کے بعد اس امام دین نے قادیان سے باہر چند لطف اندوز گھڑیاں گزارنے کی ترغیب دی ، غلام احمد مان گیا اور جلد ہی انھوں نے وہ پنشن اڑادی۔ جب ان کا مال ختم ہوگیا تو

تاديانيريااحمير المستعدين المستعدين المستعدين المستعدين المستعدين المستعدد المستعد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد ا

اس کا ساتھی اے چھوڑ کروفو چکر ہوگیا ،غلام احمد گھرسے بھا گئے پر مجبور ہوگیا اور سیالکوٹ کا رخ کیا جواس وقت مغربی پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک شہرہے۔

اور سیالکوٹ میں اپنے روز گار کی طرف مجبور ہوا تو کچہر یوں کے سامنے بیٹھنے لگا، تا کہ لوگوں کے لیے اشام اور و شیقہ وغیرہ لکھے جس کے موض اسے تھوڑی می مزدوری ملتی جو ماہانہ 15 روپ کے برابرتھی۔اور بیہ 1864 م کی بات ہے۔

سیالکوٹ میں اس کی اقامت کے ایام میں انگریزی کی مذر لیس کے لیےرات کا ایک سکول کھولا گیا،غلام احمد اس میں داخل ہو گیا یہاں اس نے بقول خود ایک یا دو کتابیں پڑھیں پھرو کا لت کے امتحان میں شریک ہوا۔لیکن فیل ہو گیا پھر چارسال بعد سیالکوٹ میں اپنی مصروفیات ترک کرکے اپنے والد کے ہمراہ ان عدالتوں اور پچہریوں میں کام کرنے لگا جہاں اس کا باپ کام کرتا تھا۔

اس وقت سے بیاسلام کا مطالعہ کرنے لگا اور دعوٰی کیا کہ وہ عظریب ایک کتاب بنام "برا بین احمدیہ" تالیف کرے گا تا کہ اس میں اسلام [کی حقانیت] پر ثبوت پیش کرے اس وقت سے اسے شہرت ملی۔

حکیم نورالدین بھیروی: سیالکوٹ میں غلام احمد کی اقامت کے دوران منحرف ہونے والوں میں سے ایک آ دی جس کا نام نوردین بھیروی تھا اس سے ملا۔ بینوردین بھیروی تھا 1841ء میں سے ایک آ دی جس کا نام نوردین بھیروی تھا اس سے ملا۔ بینوردین بھی ورجو، میں پیدا کو ضلع شاہ پورجوا ہم منر پی کہ کتان کے صوبہ پنجاب میں سرگودھا کے نام سے مشہور ہے، میں پیدا ہوا۔ فارسی پڑھی اور ابتدائی عربی کیسیمی اور 1858ء میں راولپنڈی کے ایک سرکاری سکول میں ہیڈ ماسٹر مقرر ہوا، چارسال بہیں گزارے، پھر بید استاد فارسی لگ گیا، پھرا یک پرائمری سکول میں ہیڈ ماسٹر مقرر ہوا، چارسال بہیں گزارے، پھر بید نوکری چھوڑ دی اور پڑھنے لگ گیا، رامپورے کھنوگیا اور وہاں طبیب لکھنو تھیم علی حسین سے طب قدیم کی تعلیم حاصل کی اس کے ہاں دوسال تھہر نے کے بعد 1285 ھیں تجاز کا سفر کیا۔

مدینه منوره میں اس کی ملاقات شیخ رحمت الله مندی اور شیخ عبدالغی مجد دی ہے ہوئی ، پھراپنے

ملک واپس آگیا، جہاں اس کی بحثیں اور مناظر مے مشہور ہو گئے اور جنوبی تشمیر کے صوبہ جمول میں بطور خطیب خاص اس کی تقرری ہوئی، پھر 1892ء میں اس نوکری کو بھی خیر باد کہد دیا۔

جموں میں اپنی اقامت کے دوران اس نے غلام احمد کی خبر سی تو ان کے درمیان پختہ دوسی قائم ہوگئی، پھر جب غلام احمد نے''براھین احمد بیئ' کی تالیف شروع کی تو نور دین نے ایک کتاب بنام ''قسدیق براھین احمد بیئ' لکھی۔

پھراس نوردین نے غلام احمر کودعوی نبوت پرا کسایا، چنانچہاں نے کتاب''سیرت اکمھدی'' کے99 صفحہ پر ذکر کیا:

''اس وفت تھیم نے کہا اگر بیآ دمی، لینی غلام احد دعولی کر دے کہ وہ صاحب شریعت نبی ہے اور اس نے شریعت نبی ہے اور اس نے شریعتِ قرآن کومنسوخ کر دیا ہے تو میں اس کی بات کا اٹکار نہ کروں''

اور جب بی غلام احمد قادیان نتقل ہوا تو بیے کیم بھی اس ہے آ ملا اور بظاہر غلام احمد کاسب سے بڑا پیروکار بن گیا۔

غلام احمد نے پہلے بیدعوٰی کیا کہ وہ مجدد ہے، پھرلوگوں کے سامنے ظاہر کیا کہ وہ مھدی منتظر ہے پھرنور دین نے اسے مشورہ دیا کہ وہ سیج موعود ہونے کا دعوٰی کرے تو غلام احمد نے 1891ء میں مسیح موعود ہونے کا دعوٰی کر دیا۔ وہ لکھتا ہے:

''میں اس طرح مبعوث کیا گیا ہوں جس طرح مولی کلیم اللہ کے بعد وہ آ دی، یعنی میے۔ مبعوث کیا گیا تھا، جب کلیم ثانی محمد رسول اللہ طُلْقِرُ آ گئے تو ضروری ہوگیا کہ اس نبی کے بعد جو اپنے تصرفات کے اعتبارے [مولی ] کلیم کی طرح ہے وہ آ دمی آئے جو مثیل میے کی قوت، طبیعت اور خاصیت کا وارث ہواور اس کا نزول اس مدت کے قریب قریب ہو جو کلیم اول اور سے طبیعا کے درمیان تھی، لینی چودھویں صدی ہجری۔

پھروہ کہتا ہے:

'' حضرتِ میں کے ساتھ میری ایک مشابہت ہاس فطرتی مشابہت کی بناپر ہی اس عاجز کو سے

ے نام کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے تا کہ وہ سلببی عقیدے [کی دیوار]کوگرا کر برابر کردے، میں صلیب کوتو ڑنے اور خزیر کوتل کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، تحقیق میں ان فرشتوں کے ہمراہ آیا ہوں جومیرے دائیں بائیں تھے۔''

نور دین نے اس کے لیے بیرحیلہ تراشا۔ جیسا کہ غلام احمد نے کتاب ازالہ 'اوھام میں خود صراحت کی ہے کہ وہ ومثق جہاں عیلی ملینااتریں گے اس سے مراد وہ مشہور ومثق نہیں بلکہ دمشق سے مراد وہستی ہے جہاں پزیدی طبیعت کے لوگ رہتے ہوں اور لفظ دمثق میں استعارہ ہے۔ پھروہ کہتا ہے:

''قینالبتی قادیان دشق سے مشابہ ہے جھے اللہ تعالی نے ایک عظیم کام کی خاطراس دشق،
لیمی قادیان کے مشرقی جانب اس مجد کے بینار بیضاء کے پاس اتارا ہے جس میں داخل ہونے
والا پرامن ہوجاتا ہے۔''اس سے مرادوہ مجد ہے جواس نے قاویان میں تغییر کروائی تا کہ اسلام
سے مرتد اس کے پیروکار مجد حرام سے اس کا مقابلہ کرتے ہوئے اس مجد کا جج کرنے جائیں اور
اس کے پاس ایک سفید بینار بھی بنایا تا کہ لوگوں کودھوکا دے سکے کہ بیوبی بینار ہے جس پر میچ،
لینی وہ خود ارترے گا۔

### إ مرز اغلام احمد كا دعوائے نبوت

مرزاغلام احمد نے اپنے گمراہ پیرد کاروں میں سے ایک کوقادیان میں اپنی مبجد کا امام مقرر کیا جس کا نام عبدالکریم تھا بیعبدالکریم مرزا کے دوباز وؤں میں سے ایک تھا جبکہ دوسرا باز و تکیم نور دین تھا جیسا کہ خودمرزانے اس کی صراحت کی ہے:

1910ء میں عبدالکریم نے ایک خطبہ جعہ دیا جبکہ مرزابھی وہاں موجود تھا اس خطبہ میں اس نے کہا: مرزاغلام احمداللہ کی طرف سے مبعوث ہے اوراس پرایمان لا تا واجب ہے جوآ دمی انہیاء پرایمان لا تا ہے اوراس پرایمان نہیں لا تا تو وہ رسولوں کے درمیان فرق کرتا ہے اور مومنوں کے وصف کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد: ''ہم اس کے رسولوں کو ایک دوسرے سے جدانہیں کرتے۔'' کی مخالفت کرتا ہے اس خطبہ نے مرزا کے پیر د کاروں کے مابین ایک بحث اور جھگڑا کھڑا کر دیا جواس کے مجد د،محد کی معہود اور مسیح موعود ہونے کے قائل ومعتقد تھے۔ جب انھوں نے اس[عبدالکریم] کی بات کونہ ما ٹا تو اس نے اسکلے جمعہ کوایک اور خطبہ دیا اور مرزا کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا:

''میرااعتقاد ہے کہ آپ نبی اور رسول ہیں، پس اگر میں غلطی پر ہوں تو مجھے تنبیہ سیجیے، جب لوگ نماز سے فارغ ہوئے اور مرزانے بھی گھر جانا چاہا تو عبدالکر یم نے اسے روک لیا، تب غلام احمہ نے کہا:''میں اس کا مُقرِّ ہوں اور اس کا دعوٰی کرتا ہوں۔''

پھر وہ اپنے گھر آگیا تو عبدالکریم اور بعض لوگوں کے مامین جھٹرا ہوگیا اور ان کی آ وازیں بلند ہوگئیں، تب مرزااپنے گھرے لکا اورکہا: 'اے ایمان والو! پی آ وازیں نبی کی آ واز سے اونچی مت کرو۔'' اس وقت وہ اپنے فخر میں بڑھنے لگا اور لوگوں سے مطالبہ کرنے لگا کہ اس پر بحثیت نبی اور رسول لازمی ایمان لایا جائے اور 1902ء میں اس نے ایک رسالہ بنام'' تحفۃ الندوہ'' تالیف کیا اس میں وہ کہتا ہے:

دربی جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا کہ بیکلام جو میں پڑھتا ہوں قطعی اور تیقینی طور پر تو رات اور قرآن کی طرح کلام اللہ ہی ہے۔ اور اللہ تعالی کے انبیاء میں سے ایک ظلی اور بروزی نبی ہوں، ہرمسلمان پر دینی امور میں میری اطاعت واجب ہے، ہرمسلمان پر واجب ہے کہ وہ اس بات پر ایمان لائے کہ میں مسیح موعود ہوں، جس آ دی کو میر اپیغام بھنچ جائے، پھر مجھے میم اور فیصل نہ مانے اور اس بات پر ایمان نہ لائے کہ میں ہی مسیح موعود ہوں اور نہ ہی ہے بات مانے کہ جو وق مجھے پڑتے ہائے کہ جو وق ابنا آذمہ دارہے اور آسان میں اس سے حساب لیا جائے گا اگر چہ وہ مسلمان ہی ہو کیونکہ اس نے وہ کام چھوڑ دیا جو اس پر فرض تھا۔"

یہاں تک کہوہ کہتاہے:

''یقینااللہ تعالی نے میری تصدیق کے لیے اتی آسانی نشانیاں نازل کی ہیں جودی ہزار سے زیادہ ہیں اور یقینا اللہ تعالیٰ خیری تھا ہی دی ہے اور انبیاء کرام میری بعثت کے زمانہ کی تعین کر گئے ....الی آخر الب کو اسات.

پھراس نے دعوٰی کیا کہ وہ جہاد جواسلام نے جاری کیا تھامنسوخ ہوگیا اور ہرمسلمان پرلازم ہے کہ وہ انگریز سے صلح رکھے ، اس بارے میں اس نے ایک کتاب بھی ککھی جس کا نام تریاق القلوب رکھا۔اس کے صفحہ 15 بروہ لکھتا ہے :

" میں نے اپنی اکثر عمر انگریزی حکومت کی تائید واعانت میں گزاری ، میں نے جہاد کی ممانعت اور اولوالا مر، یعنی انگریزی حکومت کے وجوب پراتی کتابیں اعلانات اور اشتہارات و پہفلٹ کھے کہ اگر وہ جمع کئے جائیں تو بچاس الماریاں بھر جائیں، یہتمام کتب عربی ممالک مصر وشام اور ترکی میں پھیلا دی گئیں اس سے میرام تقصد ہمیشہ بید ہا کہ مسلمان اس حکومت سے مخلص ہوجائیں اور ان کے دلوں سے سفاک محدی اور بدکر دارمیج کے واقعات اور وہ احکام منا دیے جائیں جوان میں جہاد کا جذبہ ابھارتے ہیں اور بدکر دارمیج کے دلوں کو خراب کرتے ہیں۔

ایک خط جواس نےصوبے کے نائب حاکم کوکھااس میں وہ کہتا ہے:

'' میں بھپن ہی سے جبکہ اس وقت میں ساٹھ کے پیٹے میں ہوں اپنی زبان وقلم سے کوشش کرر ہا ہوں کہ مسلمانوں کے دلول کو انگریزی حکومت کے لیے اخلاص وخیرخواہی اوراس سے زی کا برنا وَ کرنے کی طرف پھیرلول اور جہاد کے اس جذبہ کوختم کر دول جے بعض جاہل اپنائے ہوئے ہیں اور وہ انہیں اس حکومت کے لیے اخلاص سے روکے ہوئے ہے۔

اس دعوت کی کامیا بی سے لیے حکومت انگریز نے پوری قوت صرف کر دی اور اس دعوت کا پر چار کرنے والوں پراعلیٰ عہدوں اور بے پایاں اموال کے دہانے کھول دیے۔

بیمرزاا پنی اس دعوت میں لگار ہا یہاں تک کہاسے ان دائمی امراض نے لاغر کر دیا جو بجین سے لائق تھیں اور 1908ء میں بیدوبائی ہمینہ میں مبتلا ہو گیا۔ بیلا ہور میں تھا اور وہیں 26 مئی 1908ء کو بیت الخلامیں مرگیا ،اس کی لاش قادیان لے جائی گئی جہاں اسے اس مقبرہ میں فن کیا گیا جس کا نام اس نے ''مقبرۂ جنت''رکھا تھا۔اس کی گمراہ کن دعوت کے لیے تکیم نور دین اس کا خلیفہ بنا۔

## بہائیت

اس فرقہ باطنیہ کی ایک شاخ بہائیت بھی ہے اس کا اصلی نام بابیت ہے اور یے محمطی شیرازی نامی ایک آدی کی طرف نبیت ہے جو 1830ء کو ایران میں پیدا ہوا۔ یہ آدی کی طرف نبیت ہے جو 1830ء کو ایران میں پیدا ہوا۔ یہ آدی اثنا عشری شیعہ میں نامی ایک وہ اپنی ناموں ناعش شعول ہو گیا، پھر اس نے لوگوں کے سامنے یہ نظریہ پیش کیا کہ وہ بی اکیلا پوشیدہ امام کے علم کے ساتھ بولنے والا ہے اور وہ بی اس کی طرف (باب یعنی) دروازہ ہے اس لیے اس کی جماعت بابیہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ پھر اس نے دعویٰ کیا کہ یقینا وہ بی مہدی منتظر ہے، پھر دعویٰ کیا کہ اللہ تعالی نے اس میں حلول کیا ہے اور وہ بی آئی اللہ تعالی نے اس میں حلول کیا ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالی اپنی مخلوق کے لیے ظاہر ہوتا ہے اور وہ بی آئی میں طرح مدیٰ علیٰ اور موئی (مینیا ہی ) کے اظہار کا راستہ ہے۔ تو یہ ایک نی سوچ تھی ، یعنی عینی علیٰ اگل کی طرح مدیٰ علیٰ کا کبھی زمین کی طرف واپس آنا۔

پھراس نے آخرت پرایمان نہ لانے کا اعلان کیا اور جنت و دوزخ کا انکار کیا اور کہا: یہ تو نئی روحانی زندگی کے رموز ہیں اور پھر برہمنوں اور بدھ متوں کے طریقہ پرچل پڑا، پھراس نے کہا کہ وہی تمام انبیاء ورسل کا حقیقی نمائندہ ہے۔ چنا نچہوہ نوح ہے جس روز نوح تالیہ مبعوث ہوئے اور وہ محمد مُنالیہ اللہ وہ موٹ ہوئے اور وہ محمد مُنالیہ اللہ مبعوث ہوئے اور وہ محمد مُنالیہ اللہ مبعوث ہوئے اور وہ محمد مُنالیہ اللہ مبعوث ہوئے۔ پھراس نے خیال کیا کہ وہ یہودیت اور اسلام کو آلک ہی دین میں یا اکٹھا کر رہا ہے اور ان کے مامین کوئی فرق نہیں۔ پھراس نے حلول کا عقیدہ ® اختیار کیا، لیعن میں آلٹید تعالی اس میں از پڑا ہے، اور بالآخراس نے محمد مُنالیہ اللہ تعالی اس میں از پڑا ہے، اور بالآخراس نے محمد مُنالیہ اللہ تعالی اس میں از پڑا ہے، اور بالآخراس نے محمد مُنالیہ اللہ عالم کوئے کا انکار کردیا۔

اس کے بعداس نے وین کے قطعی طور پر ثابت بہت سے اسلامی احکام کا اٹکار کیا۔ چنانچہ

<sup>&</sup>lt;u> عقیده حلول کابید کر مکرر تکرار" بلاطائل" معلوم ہوتا ہے۔</u>

عورت ومردکو درافت وغیرہ میں برابر [حصددار] همبرایا، پھر''البیان' نامی ایک کتاب تالیف کی اور کہا بیقر آن کی طرح ہے۔ 1850ء میں اسے گولی ماردی گئ جبکداس کی عمرتمیں سال سے زیادہ نہونے یائی تھی۔

پیرد کاروں میں ہے اس کے دووز پر تھے، ایک کانام'' صبح اول' اور دوسرے کانام'' بہاءاللہ'' تھا۔ حکومت نے ان دونوں کو ملک فارس سے جلا وطن کر دیا۔ صبح اول قبرص چلا گیا جبکہ دوسرااندرین میں جابسا۔ صبح اول نے بابید دعوت میں مشمر رہنے کی کوشش کی اوراس کے پیرو کار کم ہوگئے۔ رہا بہاء تو اس کے پیرو کارزیادہ ہو گئے اور نہ جب کواس سے منسوب کرتے ہوئے بہائیت کہا گیا۔ بہاء نے بھی اپنے اندراللہ کے حلول کا دعویٰ کیا اور کہا مرزاعلی کا وجوداس کے لیے تمہید و مقدمہ تھا۔

جب شیح اول اور بہاء کے بیرو کاروں کے درمیان جھٹڑا شدت اختیار کر گیا تو حکومت عثانیہ نے بہاء کو عکان اور بہاء کے بیرو کاروں کے درمیان جھٹڑا شدت اختیار کر گیا تو حکومت عثانیہ نے بہاء کو عکا<sup>©</sup> کی طرف جلاوطن کر دیا ، وہاں اس نے ایک کتاب کھی جس کانام'' کتاب اقدس''رکھااور کہا میاس کی طرف وہی کی گئی ہے۔ بیاس کی طرف وہی کی گئی ہے۔

جس چیز کی طرف وہ دعوت دیتا تھااس کا نام'' دین جدید'' رکھا جواسلام نہیں تھا، وہ ایسادین تھا جو تمام ادیان ،سب جنسوں اور پورے عالم کو جمع کرتا تھا، وہ خطوط جن کے ذریعے وہ حکام اور بادشاہوں سے خط کتابت کرتا تھاان کا نام سورتیں رکھتا تھا۔

پھراس نے تمام اسلامی قیود و صدودختم کرنے کا کہا اور انسانوں کے مابین، خواہ ان کے ادیان، رنگ اور نسلیس مختلف ہی ہوں، مساوات کولازم تھہرایا۔ تعدد زوجات سے منع کر دیا اور پوقت ضرورت صرف دو ہویوں کو جمع کرنا جائز رکھا۔ نماز کی جماعت کومنسوخ کر دیا، ماسولی جناز ول اکی نماز کے ان کے ماسولی نماز صرف اسلیم ہوگ ۔

<sup>(</sup> بفتح العين والكاف مشدده، فلطين كايك شركانام (القاموس)

خانهٔ کعبه کی طرف منه کرناختم کردیا اور لا زم کیا که قبله و بین هوگا جهان بهاء هوگا ،اسلام کی تمام محرمات كوجا ئز قرار ديا ـ

وہ اپنی گمراہی میں متمرر ہاتا آ نکہ 16 مئی 1882ء کومر گیا،اس کے بعداس کا بیٹا جوعبدالبہاء کےلقب سے مشہور تھا ،اس کا خلیفہ بنا۔

#### لإعقائد بإطنيه

یے فرقے بے شار وہمی دائروں میں گھومتے ہیں اور حقیقت میں ان سب کا تعلق اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کے اساء حسنی اور اعلی صفات کے انکار سے ہے، بھی آل بیت سے تعاون اور بھی تجدید کے دعویٰ کے پس پر دہ انبیاء کی شریعتوں کی تحریف بھی ان کا کام ہے۔ اپنی من گھڑت احادیث اورتح بف کردہ یا تاویل کردہ نصوص کو انھوں نے اپنا آلد بنایا، ان کی عام تاویلات محوسیوں کےاصول اور ارسطوجیسے فلاسفہ کے بعض نظریات پربنی ہیں۔

ان میں سے بہت ہےلوگ علی الاعلان کہتے ہیں کہ آ سانوں اور زمین کے خالق حضرت علی ہیں اوروہ کہتے ہیں حضرت علی انسانی صورت میں اس لیے ظاہر ہوئے تا کہ اپنی مخلوق اور بندول کو مانوس کرلیں، پھروہ انھیں پہچان لیں اوران کی عبادت کریں۔ان میں سے بعض نے بیہ اشعار پڑھے ہے

''میں گواہی دیتا ہوں کہ کنیٹیوں سے صنج اور فربہ پیپ والے شیر [ یعنی حضرت علی ] کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اس پر محمد صادق امین کے علاوہ اور کوئی حجاب ویردہ نہیں، پھراس کی طرف مضبوط اور قوت والےسلمان کےسوانسی کا کوئی راستہیں۔''

اور بعض کہتے ہیں ابلیوں کا ابلیس نعوذ بالله عمر بن خطاب ہے جو فارس و مجوس کورسوا کرنے والا ہے، اس کے بعد ابلیسیت کے مرتبہ میں ابو بکر کا اور پھرعثان ڈٹاٹنز کا مقام ومرتبہ ہے۔اینے عقائد کے اثبات میں ان کے ہاں الحاد ، بے دینی اور کلام اللہ و کلام الرسول کے معانی میں تحریف کی کوئی حدمقر رہیں۔ان کے اکثر کہتے ہیں:

''پانچ نمازوں کامعنی ان کے اسرار کی یا پانچ اساء کی معرفت ہے اور وہ علی جسن جسین مجن اور فاطمہ ہیں، فرضی روزہ سے مرادان کے اسرار کو چھپانا ہے یا اس سے مرادئیں مردیا تیں عورتیں ہیں جنسیں وہ اپنی کتب میں شار کرتے ہیں۔ جج بیت اللّٰد کا مقصد ان کے شیوخ کی زیارت ہے۔ اور ان میں سے بعض لوگ' 'نَبَّتُ یَدا اَبِی لَهَبِ'' کی تفییر میں کہتے ہیں کہ ہاتھوں سے مراد ابو بکر وعمر ہیں، ان سب نے زنا، شرب شراب اور فواحش کا ارتکاب جائز رکھا ہے: جبیبا کہ ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ انبیاء کرام (نعوذ بالله) حکومت کے طالب ہوتے ہیں، پھران میں میں سے بعض کے اس کے حصول میں اچھا انداز اپنایا اور بعض نے براحتی کہ وہ قتل کر دیے گئے، سے بعض نے اس کے حصول میں اچھا نداز اپنایا اور بعض نے براحتی کہ وہ قتل کر دیے گئے، گردانتے ہیں۔ گئی اور محمد منظم ہیں شار کرتے ہیں جبکہ عیمی علیا کو دوسری قسم سے گردانتے ہیں۔

اساعیلیہ کے ایک بیلغ ابومنصور یمانی نے اپنی کتاب 'البیان لمباحث الاخوان' میں ان کے فدمب کی بہت ی با تیں ذکر کی ہیں، ایسے بی موجودہ مبلغین میں سے ایک اہم آدمی جس کا نام مصطفیٰ غالب ہے اوروہ ایشیائی شاہ مجلس اور مجلس تحقیقات اساعیلیہ کارکن ہے، شام کے شہرسلمیہ کا مسلفیٰ غالب ہے اوروہ ایشیائی شاہ مجلس اور مجلس تحقیقات اساعیلیہ کارکن ہے، شام کے شہرسلمیہ کا رہنے والا ہے۔ نے اس کتاب کے مقدمہ میں اپنے ند بہب کا خلاصہ کھا ہے۔ وہ اس میں کہنا ہے:

"جب الله تعالی جہاں ہے اوپر ہے اور وہ غیر محدود ہے تو اس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ براہ راست اس جہان کو پیدا کر سکے ورنہ وہ اس کے ساتھ اتصال پر مجبور ہوگا، حالا نکہ وہ اس ہے بہت دور ہے، اس کے مقام تک نیخ نہیں آسکتا اور جب وہ اکیلا ہے تو اس سے کی جہاں وجود میں نہیں آسکتے ، اللہ تعالی اس جہان کو پیدائی نہیں کرسکتا کیونکہ پیدا کرنا ایک کام ہے یا ایسی چیز کو وجود میں لا نا ہے جومعد وم تھی، بیاللہ تعالی کی ذات میں تغیر کو مشترم ہے اور اللہ تعالی کی ذات میں تغیر نہیں آسکتا، اس لیے بینظر بید و مختلف امور کو بیان کرتا ہے: ایک بید کہ اللہ تعالی اس جہان کے وجود کا سبب وعلت ہے، دوسرا ایہ کہ اللہ تعالی جہاں سے اوپر ہے اور اس سے متصل ہوکرا سے پید آنہیں کرسکتا۔"

امام غزالی اپی کتاب ' فضائح الباطنیہ' میں لکھتے ہیں : ' [فرقوں] کے مقالات نقل کرنے والے بلاتر دداس بات پر شفق ہیں کہ وہ والحنی دوا سے قدیم معبودوں کے قائل ہیں جن کے وجود کی زمانے کے لحاظ سے ابتدا معلوم نہیں ، یہ بات ضرور ہے کہ ان میں سے ایک دوسرے کے وجود کے لیا ظ سے ابتدا معلوم نہیں ، یہ بات ضرور ہے کہ ان میں سے ایک دوسرے کے وجود کے لیے علت وسبب ہے۔ علت کا نام' السابق' ہے اور معلول کا نام' التا گی' پیچھے آنے والا ہے اور سابق نے بذات خود نہیں بلکہ تالی کے واسطے سے جہان کو پیدا کیا۔ پہلے کو عقل اور دوسرے کو افسے بھی کہا جا تا ہے۔''

رہانبوتوں کے بارے میں ان کا اعتقاد تو وہ فلاسفہ کے اعتقاد سے قریب ہے اور وہ یہ ہے کہ نبی الیے شخص سے عبارت ہے جس پر''سابق'' کی طرف سے'' تالی'' کے واسط سے ایک الی مان و پاک قوت بہ پڑے جواس کام کے لیے تیار ہو کفس کلیہ کے ساتھ اتصال کے وقت اس میں موجود تمام جزئیات کو حاصل کر لے جیسا کہ بسااوقات میصورت حال بعض نفوس زکید کے لیے خواب میں پیش آ جاتی ہے جی کہ وہ در پیش حالات سے ستقبل کا مشاہدہ کر لیتے ہیں۔

ان کا بیعقیدہ بھی ہے کہ جبریل اس نبی پر بہنے والی عقل سے عبارت ہے نہ کہ وہ کوئی ذات ہے جواد پر سے آتی ہے۔

ر ہاان کے ہاں قر آن تو وہ محمد ٹاٹیٹی کی ان معلو مات کے بیان سے عبارت ہے جو آپ پراس عقل ہے بہتی تھیں جو جبریل کے نام سے مراد ہے اور مجاز اُاس کا نام کلام اللہ رکھا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ٹاٹیٹی پر بہنے والی بیقدی قوت اپنے پہلے نزول میں مکمل نہیں ہوتی جیسا کررم میں نطفہ نو ماہ کے بعد مکمل ہوتا ہے۔ پھراس قوت کی تحیل یہ ہے کہ وہ بولنے والے رسول سے 'اساس صامت' ' © کی طرف ننتقل ہوجائے۔

انہوں نے کہا: ہر دور میں حق کو قائم کرنے والے ایک ایسے امام معصوم کا ہونا ضروری ہے جس کی طرف ظاہری امور کی تاویل اور قرآن کے اشکالات کے حل کے لیے رجوع کیا جائے۔ اور بیہ لوگ متفق میں کہ بیامام معصومیت میں نبی کے برابر ہے، اور بولنے والے انبیاء سات میں اور ائمہ

<sup>©</sup> اس کی وضاحت ا گلے صفحہ برمتن میں آ رہی ہے۔

بھی سات ہیں،اس لیے جب ساتواں دور پوراہوجائے گاتو قیامت قائم ہوجائے گی اور نیادور شروع ہوجائے گا۔

سات ناطق اوران کی سات بنیادیں بیر ہیں:

آ دم ان کی بنیادشیث، نوح ان کی بنیاد سام، ابراجیم ان کی بنیاد اساعیل، موی ان کی بنیاد پوشع عیسی ان کی بنیاوشمعون ، محمدان کی بنیادعلی اور اساعیل جس سے اساعیلیه منسوب ہیں، اس کی بنیا وقد اح الحکمة ، یعنی میمون یہودی تھا۔

ر ہے۔ امام تو وہ علی حسین علی زین العابدین جمد باقر ، جعفر صادق ، اساعیل بن جعفر اور محمد بن اساعیل بین جعفر اور محمد بن اساعیل ہیں۔ اکثر امور کا تعلق انھوں نے سات سے جوڑا ہے، چنانچہ انھوں نے کہا جسم میں کام کرنے والی ، روکنے والی ، ہفتم کرنے والی ، باہر چھیننے والی ، مقابلہ کرنے والی ، بڑھانے والی اور صورت بنانے والی ، اور جسم میں روحانی ، حساس ، خفیف اور باریک قو تیں بھی سات ہیں یعنی دیکھنے ، سننے ، چھینے ، سوتگھنے ، چھونے ، بولئے اور بیجھنے کا قوت ۔

نیز انھوں نے کہا: اسلام کے ستون بھی سات ہیں، لینی نماز، روزہ، حج، زکو ۃ، جہاد، ولایت اور امامت۔اس لیے ایک قول کے مطابق ان اساعیلیوں کو 'سبعیہ'' بھی کہاجا تا ہے۔

ان کا قول ہے : ہرنی کی شریعت کی ایک مدت ہوتی ہے جب بیدت ختم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک اور نبی بھیجتے ہیں جو اس کی شریعت کی مدت سات عمریں ہے اور بیسات صدیاں ہیں ،ان میں سے پہلا نبی ناطق ہوتا ہے اور ماطق کا معنی ہے کہ اس کی شریعت اور کا محتی ہے کہ اس کی شریعت این ماقبل کی شریعت کو منسوخ کرنے والی ہوتی ہے اور صامت کا معنی ہے کہ وہ اس [ شریعت ایر قائم ہوجس کی بنیاد کسی غیرنے رکھی ہو۔ ا

الله يهال به بات قابل غور ب:

<sup>&#</sup>x27;'اس کی شریعت اپنے ماقبل کی شریعت کومنسوخ کرنے والی ہوتی ہے'' حالانکداد پر مذکور ہے:''ان میں سے پہلا نبی ناطق ہوتا ہے، جب یہ بہلا ہوتو اس کاماقبل کون ساہوا؟

نیز انھوں نے کہا: ہرنبی کے لیے ایک سوں، یعنی اصل ہوتا ہے اور سوس نبی کی حیات میں اس کے علم کی طرف دروازہ ہوتا ہے، اس کی وفات کے بعد اس کا وصی اور اپنے زمانے میں موجود لوگوں کے لیے امام ہوتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ آ دم کے سوس شیٹ طیبا تھے اور بید دوسرے تھے۔ اس کے بعد والے [تیسرے] کوئتم ، یعنی پورا کرنے والا اور لاحق ، یعنی بعد میں آنے والا اور امام کہا جاتا ہے۔

آ دم اليلاك دوركي يحيل سات سے بول كيونك او پروالے جہال كى بجيل سات ستاروں سے بوتى ہے۔ ايسے بى آگے [بيدور چانا آيا] يہال تك كہ اللہ تعالى نے محمد طَالَيْنِ كو بھيجا، آپ كے سوس حضرت على بيں، آپ كا دور جعفر بن محمد سے پورا ہوگيا كيونك دوسر سے امام حسن بن على بيں اور تيسے حسين بن على اور چو تھے على بن حسين پانچويں محمد بن على اور چھے جعفر بن محمد بيں اس تيسر سے حسين بن على اور چو تھے على بن حسين پانچويں محمد بن على اور چھے جعفر بن محمد بيں اس اسوس اسے اس كر بيسات پور سے ہو گئے اور ان كی شريعت ناسخ ہوگى ايسے بى بيد معاملہ آخر تك گھومتار ہے گا۔

انکار قیامت کے بارہ میں سب باطنیہ کا تول ایک ہی ہے۔ انھوں نے نصوص میں آمدہ قیامت کی تاویل کی اور کہا یہام کے ظہور اور زمانہ کو قائم کرنے والے کے قیام کی طرف اشارہ ہے۔

نیز انھوں نے کہا: بیٹک قیامت کا معنی دور کا ختم ہوجانا ہے، پھر انھوں نے جسموں کے دوبارہ المحنے اور جنت وجہم کا انکار کر دیا اور کہا: معاد کا معنی ہر چیز کا اپنے اصل کی طرف لوٹ جانا ہے۔

انسان عالم روحانی اور عالم جسمانی سے مرکب ہے، [عالم] جسمانی تو اس کا جسم ہے اور وہ چار افعال میں سے ہوایہ ہو جاتا ہے، پس جسم گھل جاتا اور پھل جاتا ہے اور ان افلاط ، یعنی صفراء، سوداء ، بلغم اور خون سے مرکب ہے، پس جسم گھل جاتا اور پھل جاتا ہے اور ان افلاط میں سے ہراکیک اپنے اصل کی طرف لوٹ جاتا ہے، چنانچے صفراء آگ، سوداء مٹی ،خون ، ہوا اور بلغم پانی بن جاتا ہے، یہی جسم کا لوٹن ہے۔ رہا[عالم] روحانی اور وہ انسان کا عقل وادراک والا افر میں ہے تا ہے ، یہی جسم کا لوٹن ہے۔ رہا[عالم] روحانی اور وہ انسان کا عقل وادراک والا میں ہوجائے اور رہنما ائر وہ نیکیوں پر بیکٹی کر کے صاف ہوجائے ، شہوات سے دوررہ کرپاک ہوجائے اور راہنما ائر ہے عاصل کر دعلوم ومعارف کے ذریعے غذا حاصل کر لی تو وہ جسم کوچھوڑ کراس عالم

= (125) =

بهائيت

روحانی سے جاماتا ہے جس سے جدا ہوا تھا، پس وہ اس سے سعادت مند ہوجا تا ہے اور یہی اس کی جنت ہے۔ بیر فدہب بے شک ہندوؤں اور بدھوؤں کے مذہب سے ماخوذ ہے،اس لیے یہ باطنی لوگ برہمنوں اور بدھوؤں کی طرح تناسخ ارواح کے قول پر متنفق ہیں۔ انھوں نے مزدک اور زردشت کے پیردکاروں کی طرح ہرشے جائز قرار دے دی، ہر منوع کومباح اور ہرحرام کو حلال کر لیا کمین وہ اس بات ہے انکاری ہیں کہ بیان کا ند ہب ہواوروہ ٹابت کرتے ہیں کہ احکام میں اس انداز پرشرع کے تابع ہونا ضروری ہے جس کی تشریح ان کے امام کریں، یہی بات ان پر فرض ہے۔ یہاں تک کہ وہ علوم میں درجہ کمال تک پہنچ جا کیں ، پھراگر وہ امام کی طرف ہے امور کے حقائق کا احاطہ کرلیں اور ان شرعی خواہر کے باطن پر مطلع ہوجائیں تو ان سے بیہ صدود وقیود کھل جائیں گی اوراحکام ساقط ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی نگاہ میں احکام کا مقصد دل کی تنبیہ ہے تا کہ وہ طلب علم کے لیے اٹھے جب وہ پیلم یا لے گا تو اس سے احکام ساقط ہو جائیں گے ان کی نگاہ میں ظاہری اعضاء کومکلّف بنانا اس آ دمی کے لیے ہے جوایئے جہل کی بنا پران گدھوں کی طرح ہے جن کی مشق مشقت کے کاموں سے ہی ہوسکتی ہے، رہے ذہین اور علم والے تو ان کا درجداس سے او نیا ہے کہ وہ [کسی کام کے ] مکلف بنائے جائیں ،اس کیے ان سے احکام ساقط ہوجاتے ہیں۔

اساعیلی گروہ کے رئیس آغاخان نے اپنے پیروکاروں سے نماز اورروزہ ساقط کردیے ہیں اور ان کے بدلے ان کے لیے بیرعبادت جاری کی کہوہ اساعیلیہ کے اماموں میں سے اڑتالیس اماموں کاذکر کریں، پھر آخر میں آغاخان کے تام کے ذکر کے وقت اس کو تجدہ کرلیا کریں۔

ان فرقوں کی اسلام میثمنی

جیسا کہ شخ الاسلام امام این تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا: اس باطنی فرقہ کے اسلام اور اہل اسلام سے دشنی کے مشہور واقعات ہیں۔ جب انھیں غلبہ حاصل ہوتا ہے تو اہل اسلام کے خون بہاتے ہیں۔ چنانچہ جب انھیں بحرین میں حکومت ملی اور جب ریہ جج کے موقع پر مکہ تک رسائی حاصل کر گئے تو حجاج کرام کوتل کیااورانھیں زمزم کے کنویں میں پھینک دیااور قجرِ اسود کواکھیڑلیا جیسا کہ پیچھے گز رااورمسلمانوں کے علاء،مشائخ ، حکام اوراتنے فوجی مارے کہ جن کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔

یہ ہمیشہ سلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ ہوتے ہیں، چنانچے سلببی جنگوں میں بیعیسائیوں کے بڑے مددگارتھے۔اس لیصلببی عیسائی شامی ساحلوں پراٹھی کی طرف سے قابض ہوئے۔

اسلامی مما لک میں تا تاری بھی اٹھی کے تعاون سے داخل ہوئے ، چنانچے نصیر طوی ان کا بڑا جاسوں تھااور خلیفہ اس کے بارہ میں دھو کہ میں مبتلا تھا جوں ہی تا تاری بغداد میں داخل ہوئے نصیر طوی نے انھیں خلیفہ بوقت اور ہزاروں مسلمانوں کے قبل پر آمادہ کیا ، ان کے گھر مسمار کر دیے ، بچوں اور عور توں کو بھی قبل کر دیا ، پھران کی [ باقی ماندہ ] عور توں میں سے جسے چاہا لونڈی بنایا اور اخیس رسوااور ذلیل کیا۔

ان کی سب سے بڑی عید وہ دن ہے جس میں مسلمانوں کو کوئی بڑی مصیبت بنچے جیسے عیمائیوں کے کوئی بڑی مصیبت بنچے جیسے عیمائیوں کے بغداد پر قبضے کا دن اس طرح ان کی بری مصیبت وہ دن تھا جس میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کوتا تاریوں پرغلبہ عطافر مایا اور جس دن اللہ تعالی نے عیمائیوں اور عبید یوں کوصلاح الدین ایو بی کے ہاتھوں بھگایا۔

ای طرح جب دور حاضر میں بیلوگ شام میں حکومت تک رسائی حاصل کر گئے تو سب سے اہم بات جس کا وہ ارادہ کرتے تھے وہ شام میں اسلام کو پوری طرح فتم کرنا اور اس کے مسلمان باسیوں کا قلع قمع کرنا تھا۔

ایسے ہی بیلوگ بیہود یوں کے شکر کے آگے تھے جب انھوں نے بعض عربی ممالک ، بعنی فلسطین میں دریائے اردن کے مغربی کنارہ پراس جنگ میں قبضہ کیا جو آخر صفر 1387 ھے کوہوئی۔

ان کے بارہ میں اسلام کا فیصلہ

علاء اسلام اس بات پرشفق ہیں کہ یہ باطنیہ کا فردین سے خارج اور اسلام سے مرتد ہیں جیسا

کہ علاء اس بات پر بھی متفق ہیں کہ نہ تو ان [کی عورتوں] سے نکاح جائز ہے اور نہ ان کے ذرخ کر دہ حیوان کا کھانا، نہ انھیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز ہے اور نہ ان کی میت پرنماز جناز ہ پڑھنی درست ہے، جہاں تک ہو سکے مسلمانوں کی سرحدوں، ان کے قلعوں یالشکروں میں انھیں کوئی کام نہ دیا جائے۔

شيخ الاسلام امام ابن تيميه راسطة فرمات بين:

"اییا کرنا گناہ کبیرہ ہے اوراس آ دمی کی طرح ہے جو بکریاں چرانے کے لیے بھیڑیوں سے کام لے کیونکہ بیلوگ حکام اور مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ خائن ہیں اور حکومت خراب کرنے کے لیے سب سے زیادہ حریص ہیں۔"

جب بیلوگ علانی تو برکریں تو حکام کے ہاں اس کےمعتبر ہونے کے بارہ میں علاء کے مامین اختلاف ہے۔

شخ الاسلام برطشہ نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ ان سے جہاد مرتدوں سے جہاد ہی کی طرح ہے اور ابو بکر صدیق اور صحابہ کرام ٹن انڈ نے اہل کتاب کے کفار سے جہاد کرنے سے پہلے مرتدوں سے جہاد شروع کیا اور ہرمسلمان کا فرض ہے کہ وہ حسب استطاعت اس جہاد میں اپنا فرض ادا کرے۔ اس لیے کئی کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان کی ایسی خبریں اور باتیں چھپائے جنھیں وہ جانتا ہے بلکہ انھیں افتا کرے اور ان کا اظہار کرے تا کہ لوگ ان کی هیقت حال جان لیں اور مسلمانوں کو ان کا شرند بہنچے۔

الله تعالى تمام اعدائے اسلام كونيست ونابودكرنے كے ليے مددفر مائے۔ آيين آيين



# خوارج

تعریف: لغوی لحاظ سے خوارج خارج کی جمع ہے، یعنی الگ تھلگ اور اصطلاحًا وہ آ دمی جو اطاعت امام[کا پٹکا]ا تار چھیکئے،اور یہاں اس سے مراد ایک خاص گروہ ہے جس کی پہلی بعناوت خلیفہ راشدامیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب واٹھؤ کے خلاف تھی۔

خوارج کے مختلف نام ہیں، جیسے: محکمہ، شراۃ ،حروریہ، نواصب اور مارقد کے کممہ کالفظ ان پراس لیے بولا جاتا ہے کہ وہ بار بار کہتے تھے:

"لا جُكمَ إلا لِله"

شراۃ کالفظان پراس لیے بولا جاتا ہے کیونکہ وہ خیال کرتے تھے کہ انھوں نے اپنے نفسوں کو اللہ کے لیے نظراۃ کالفظان پراس لیے کہ شراۃ شار [جوشریٰ یشری سے اسم فاعل ہے] کی جمع ہے جیسے قاض کی جمع قضاۃ۔ ®حرور بیکالفظان پراس لیے بولا گیا کہ جب انھوں نے خلیفہ راشد حضرت علی ڈاٹٹو کی بناوت کی تو یہ لوگ کوفہ کے قریب حروراء (حاءاور پہلی را پرز برہے اور بعض کے ہاں اس پر پیش ہے ) نامی بستی میں چلے گئے۔

انھیں نواصب اس لیے کہا جاتا ہے کہ انھوں نے حضرت علی دلائٹؤ کے لیے دشمنی کھڑی کردیے میں مبالغہ کیا، پھریدلقب ہراس انسان کے ساتھ لازم ہو گیا جس نے دونو اسوں [حسن وحسین دلائٹو] کے باپ امیر المؤمنین سے بغض میں غلو کیا۔لوگوں نے ان پر'' مارقہ'' '' پار ہونے والے''

٠٠ " قاضى كى جمع تضاة" سے مؤلف حفظه الله تعالىٰ و ثبته على الحق نے جمع كايك قياى قاعد بے كالمرف اشاره كيا ہے وہ يك ماتھ خواہ واوى ہويايا كى مطاثى مجرد كے اسمِ فاعلى كى جمع فعكة كے وزن برآتى ہے جيسے رام سے رُمُية [ زُماةً ] غاز سے مُؤَيّة [ عُمراةً ].

کااطلاق کیا جواس مفہوم ومطلب کی بناپرتھا جوانھوں نے رسول اللہ کے فرمان''وہ دین سے اس طرح پار ہوجا ئیں گے جس طرح تیرشکار میں سے پار ہوجا تا ہے۔''® سے اخذ کیا ہے۔ خارجیوں کے مختلف فرقے بن گئے ، ان میں سے ہر فرقے کا خاص نام پڑ گیا جیسے ازار قہ اور اباضیہ۔

### إ فرقِ خوارج

خارجی سات بڑے اور بنیا وی فرقوں میں تقتیم ہوتے ہیں جو یہ ہیں:

المحكمة الاولی ، ازارقه ، نجدات ، صفریه ، عجاره ه ، اباضیه اور ثعالبه ـ ان فرقوں کی آگے مختلف فروع اور شاخیس ہیں ، ان سب میں قدر مشترک حضرت علی ، حضرت عثان ، اصحاب المجمل © ، دونوں فیصله کرنے والوں ، جو تحکیم پرراضی ہوگیا اور جس نے دونوں فیصله کرنے والوں یا ایک کودرست گردانا ان سب کی تکفیر پر متفق ہونا ہے ، ایسے ہی وہ امام سے بغاوت کے وجوب پر۔ جب وہ ظلم کرے ، خواہ ان کی نگاہ میں ہی وہ ظلم ہو ، ہی متفق ہیں ۔

ا مُحَكِّمه اولی

جب [جنگ] صفین میں خلیفہ راشد حضرت علی بن ابی طالب ٹناٹیؤ کے ساتھیوں اور اہل شام میں سے حضرت معاویہ ٹناٹیؤ کے ساتھیوں کے درمیان جنگ کی بھٹی تیز ہوگئی اور حضرت معاویہ ٹناٹیؤ نے اپنے لٹکر کی شکست کے آ ٹارمحسوں کیے تو اپنے ساتھی حضرت عمرو بن عاص ٹناٹیؤ سے کسی ایسی تذہیر کا مشورہ کیا جوان سے شکست کی عارکو دورکر دے، حضرت عمرو بن عاص بڑائیؤ نے انھیں قرآن پاک کے نسخوں کو نیزوں کی انیوں پر [رکھ کر] بلند کرنے اور فریقین کے مابین

<sup>@</sup>صحيح البخاري، استتابة المرتدين .....، باب قتل الخوارج والملحدين.....، حديث 6931,6930، وصحيح مسلم، الزكاة، باب ذكر الخوارج و صفاتهم، حديث 1064.

<sup>©</sup> حضرت علی کو بہت ی جنگوں سے دو جار ہونا پڑا، ان میں حضرت معادیہ سے 'صفیین'' مقام پرلڑی جانے والی جنگ ''جنگ صفین'' اور حضرت عائشہ سے لڑی جانے والی جنگ''جنگ جمل'' کے نام سے مشہور ہے کیونکہ اس میں حضرت عائشہ جمل، بینی اونٹ پر سواز تھیں۔

کتاب الله کوفیصل تسلیم کرنے کے مطالبہ کا مشورہ دیا، اس حیلہ نے خلیفہ راشد کے لشکر کی صفوف میں اینا اثر دکھایا حتیٰ کہ اشعث بن قیس کندی اور اس کے ساتھ ایک جماعت نے آپ سے کہا۔ یہ اشعث آ ذربائیجان پر حضرت عثمان کا گورنرتھا۔ '''وہ لوگ ہمیں کتاب اللہ کی طرف بلا رہے ہیں جبکہ آپ ہمیں تلوار کی طرف بلارہے ہیں' تو حضرت علی ڈٹاٹنڈ نے ان سے کہامیں کتاب اللّٰہ کو خوب جانتا ہوں! آپ نے اشارہ کیا کہ بیا یک حیلہ ہے، بیکہااورا بنی فوج کولڑائی جاری رکھنے کا تھم دیا جبکہا شعث اوراس کے ساتھیوں نے جنگ روک دینے پراصرار کیا اور حضرت علی سے کہا: آ پ اشتر کو جنگ سے واپس بلالیں ورنہ ہم آ پ سے وہی سلوک کریں گے جوعثان سے کیا۔ [اس طرح] حضرت علی اشترنحعی کو جنگ روک دینے کا حکم دینے پر مجبور ہو گئے کیکن اشتر کے مد مقابل اہل شام کالشکر شکست کھا گیا تھااورتھوڑی ہی جماعت مقابلہ میں لڑر ہی تھی ،اس لیے انھوں نے خلیفہ سے لڑائی جاری رکھنے [کی اجازت] پر اصرار کیا تا کہ ان کے باتی فوجیوں کو بھی ختم کر دیں کیکن اشعث اوراس کے گروہ نے خلیفہ اوراشتر کو کوئی موقع نہ دیا بلکہوہ'' تحکیم' <sup>بع</sup>نی فیصل مان لینے کولاز ما قبول کرنے اوراڑائی روک دینے پر ڈٹ گئے تو حضرت علی اشتر کولاز ماکڑائی رو کنے کا حکم دینے برمجبور ہوگئے۔

موسوم کرتی ہے۔

ي بضم الدال، فتح الحيم والدال (القاموس، معجم ما استعجم ص2 1821).

حفزت علی وحفزت معاویه دونوں کومعزول کرنے اور معاملے کوشور کی پر چھوڑ دینے پرموافقت نہیں کرتے ، وہ تو حضرت علی کومعزول کرتے ہیں اور حضرت معاویہ کو برقر ارر کھتے ہیں تب خلیفہ راشد بران خوارج کا غصہ بھڑک اٹھااور انھوں نے حضرت علی سے کہا:

''آپ کس طرح مردوں کو فیصل مانتے ہیں؟ حالانکہ فیصلہ تو صرف اللہ کے لیے ہے'' پھر انھوں نے آپ سے باغی ہونے کا اظہار کیا اور آپ کو کا فرقر اردیا۔ آپ کے ہمراہ کوفہ میں نہ داخل ہوئے بلکہ کوفہ سے قریب حروراءنا می ہتی کی طرف چل دیے۔

[وہاں] انھوں نے شیث بن ربعی کو جنگ کے لیے اپنا امیر مقرر کرلیا اور عبداللہ بن کواء کو نمازوں کے لیے اپنا امام بنالیا [وین سے] ان پار ہونے والوں میں سے بہت سے لوگ ان [حروراء والوں] کے ساتھ لل گئے، جب حضرت علی ڈٹائٹ کوحروراء میں ان کے اجتماع کاعلم ہوا تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس ڈٹائٹ کوان کی طرف بھیجا۔ آپ نے ان سے مباحثہ کیالیکن اس کا بجزاس کے کوئی فائدہ نہ ہوا کہ ان میں سے بچھافراو خلیفہ کی اطاعت کی طرف آگئے۔

پھر حضرت علی وٹائٹؤ خودان کی طرف گئے ادر انھیں اطاعت کے التزام کی دعوت دی، انھیں نھیے حت کی اوران کے شبہات کا از الدکیا، آپ کی جحت ان پرواضح ہوگئ تو عبداللہ بن کواء یشکری نے دس شاہسو اردل کے ہمراہ امان طلب کی، باتی نہر دان کی طرف چل ویے، پھراہل کوفہ وبھرہ کی ایک ہڑی تعدادان سے لگئی اور وہ بارہ ہزار ہو گئے، انھوں نے عبداللہ بن وہب راسی کوا پنا امیر مقرد کر لیا۔

نہروان کے راستے میں انھوں نے ایک آ دمی کو دیکھا جوان سے بھاگ رہا تھا اور گلے میں قر آن لؤکائے ہوئے تھا۔انھوں نے اسے گھیرلیا اوراس سے پوچھاتم کون ہو؟ اس نے کہا: میں صحابی رسول عبداللہ بن خباب بن ارت<sup>©</sup> ہوں۔ انھوں نے اس سے کہا ہمیں کوئی حدیث شایئے جوآپ نے اپنے والد کے واسطہ سے آنخضور سے نی ہوآپ نے کہا: میں نے اپنے والد

نی زہرہ کے حلیف میں، مدنی میں، کہاجا تا ہے کہ انھیں شرف محابیت حاصل ہے۔ تقریب النبذیب میں۔ 172.

محترم سے سنا وہ فرماتے تھے رسول اللہ ٹاٹیٹی نے فرمایا :عنقریب فتنہ برپا ہوگا اس میں بیٹھ رہنے والا کھڑے ہونے والا کھڑے ہوئے والا کھڑے ہوئے والے سے اچھار ہے گا اور چلنے والا دوڑ دھوپ کرنے والے سے افضل ہوگا۔ جوانسان [ اس وقت ] مقتول بن سکے وہ قاتل ضہنے۔ © نہیئے۔ ©

انھوں نے کہا: پھر ابو بکر وعمر کے بارہ میں آپ کیارائے رکھتے ہیں؟ آپ نے ان کے بارہ میں اسچھے خیالات کا اظہار کیا، پھر انھوں نے کہا: عثمان وعلی کے بارہ میں آپ کی کیارائے ہے؟ آپ نے ان کے بارہ میں آپ کی کیارائے ہے؟ آپ نے ان کے بارہ میں بھی اچھے خیالات کا اظہار کیا، پھر انھوں نے کہا: تحکیم کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ انھوں نے کہا میں کہتا ہوں حضرت علی کتاب اللہ کوتم سے زیادہ جانے والے تھے۔ انھوں نے کہا میں بہت زیادہ مختاط تھا ورعقل کے لحاظ سے زیادہ تیز تھے۔ انھوں نے کہا آپ ہدایت کی ابتاع نہیں کرتے ، آپ تو آ دمیوں [ بلکہ ان آ کے ناموں کی ابتاع کرتے ہیں۔ پھر انھوں نے کہا: یہ جو آپ کے گلے میں ہے، یعنی قرآن مجید ہمیں آپ کوتل کرنے کا تھم دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا جے قرآن زندہ رکھے اسے زندہ چھوڑ دواور جے وہ مارے اسے ماردو، دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا جے قرآن زندہ رکھے اسے زندہ چھوڑ دواور جے وہ مارے اسے ماردو،

، بر کریں ہے ہیں۔ دیتا ہے۔آپ نے فرمایا جسے قرآن زندہ رکھے اسے زندہ چھوڑ دواور جسے وہ مارے اسے ماردو، پھرانھوں نے آپ کونہر کے قریب کیا اور ان میں سے ایک مسمع بن قذلی نامی بد بخت آ دمی نے آپ کوذنح کردیا۔

ان لوگوں نے ایک عیسائی آ دی سے مجور کے درخت کا سودا کیا۔ پھر نصر انی نے کہا یہ [ویسے ہی مفت میں ] تمھارے لیے ہے۔ انھوں نے کہا: اللہ کی تئم! ہم تو اسے صرف قیمتا ہی لیں گے۔ اس نے کہا کس قد رتجب انگیز ہے یہ بات کہ تم عبداللہ بن خباب جیسے آ دی کوئل کرڈالتے ہواور ہم سے مجود کا ایک پودا بھی قبول نہیں کرتے۔ پھر انھوں نے اس عیسائی کے بارہ میں باہم خبر کی وصیت کے اور اسے پچھرنہ کہا اور ان میں سے بعض نے ہما: اپنے نبی کے عہد کی پاسداری کرو۔

لعل الشيخ حفظه الله ذكره معنى و معنى الحديث موجود فى الكتب الستة ماعدا النسائى انظر
 صحيح البخاري، المناقب، باب علامات النبوة فى الاسلام، حديث 3601، وصحيح مسلم، الفتن،
 باب نزول الفتن...... حديث 2887.

پھروہ حضرت عبداللہ بن خباب کے گھر میں داخل ہو گئے ،ان کے بچے کوتل کیا اور ان کی ام ولد [لونڈ کی] کا پیٹ چاک کر دیا۔ پھر جب وہ نہروان پنچے اور بیواسط اور بغداد کے درمیان کچھ بستیاں ہیں ،توان میں پڑاؤڑال بیٹھے۔

حضرت علی والٹو تک ان کی خبر کپنی تو آپ اپنے چار ہزار ساتھیوں کو لے کر ان کی طرف چلے۔ آپ کے آگے آگے ماتم طائی کے بیٹے عدی تھے۔ وہ شعر پڑھتے ہوئے کہتے ۔ جب تو م بر دل اور بے وقوف ہوگئ تو ہم گردھوں کی طرح لہرانے والے سچائی کے جھنڈوں کے ساتھ ان خارجیوں کی بری قوم کی طرف چلے جو جھابین گئے اور انھوں نے مشرقوں کے رب اور لوگوں کے مجدود سے دشمنی کی ، وہ باغی ، اندھے اور ہدایت سے پار ہونے والے ہیں ، ان میں سے ہرایک اپنی بات میں جھوٹا نظر آتا ہے۔

جب حضرت علی ان کے قریب ہوئے قرآپ نے اضیں پیغام بھیجا کہ عبداللہ بن خباب ڈٹائٹرا کے قاتل کو ہمارے سپر دکرو، انھوں نے کہا ہم سب نے اسے قبل کیا ہے اورا گرہمیں موقع ملا تو ہم آپ کو بھی قبل کردیں گے۔

آپ ان سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ جنگ شروع ہونے سے قبل آپ نے ان سے
پوچھاتم نے میرے اندر کیا عیب پایا؟ انھوں نے کہا آپ کا عیب بیہ ہے کہ ہم نے جنگ جمل میں
آپ کے آگے آگے لڑائی کی، جب جمل والے فکست کھا گئے تو آپ نے ہمارے لیے وہ سب
مال جائز قرار دیا جو ہم نے ان کی چھاؤنی میں پایا اور آپ نے ہمیں ان کے بچوں اور عورتوں کو
غلام بنانے سے روک دیا ، تو آپ نے کس طرح ان کے مالوں کو حلال سمجھ لیا اور تورتوں اور بچوں کو
حلال نہ جانا؟

حضرت علی ٹٹاٹٹڑنے فرمایا میں نے تمھارے لیےان کے مال اس مال کے بدلے جائز کیے جو انھوں نے میرے آنے سے قبل بصرہ کے بیت المال سے لوٹے تھے، رہی عورتیں اور بچے تو انھوں نے جنگ ہی نہیں کی اوراس جگہ کے دار الاسلام ہونے کی بنا پران کے لیے بھی اہل دار الاسلام کا قانون تھا، پھر [ بالفرض ] اگر میں عورتیں جائز بھی کر دیتا تو تم میں سے کون اپنے جھے میں حضرت عائشہ ٹاٹھا پر قبضہ کرتا۔ وہ لوگ شرمساز ہوئے۔

پھر جب بھی انھوں نے اپنے باطل شبہات میں ہے کوئی شبدذ کر کیا تو حضرت علی نے کتاب و سنت کے سہارے اور موثر ججت ودلیل کے ذریعے اسے باطل ثابت کر دیا۔

آپ کے اس بیان نے ان میں اپنااثر دکھایا اور ان میں سے اکثر نے کہا: اللہ کی قتم! آپ نے بچے فر مایا اور تائب ہوگئے۔ پھران میں سے آٹھ ہزار فوجی آپ کی طرف مائل ہو گئے جبکہ چار ہزار نے عبداللہ بن وہب راسی اور اس کے معاون پتان نما گوشت والے حرقوص بن زہیر بجل – اللہ تعالیٰ اس کی صورت بگاڑ دے۔ کی قیادت میں جنگ پراصرار کیا۔

حضرت علی و النون نے تو بر کے آنے والوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اس جنگ سے ایک طرف رہیں حتی کہ اللہ تعالی ان کے درمیان اوران [ دین سے ] پار ہونے والوں کے درمیان فیصلہ نفر ما دے، پھر فریقین کے درمیان جنگ کے شعلے بھڑ کے،خوارج کوشکست ہوئی وہ سب مارے گئے اوران میں سے صرف نوآ دمی نیجے۔

رہے بینوآ دمی توان میں سے دواو مان، © دوکر مان، © دو بحستان، دو جزیرہ ادرا یک یمن میں تل مور کی طرف فرار ہو گیا جبکہ خلیفہ راشد کے کشکر میں سے صرف نوآ دمی شہید ہوئے۔

معرکہ تم ہونے کے بعد حضرت علی ڈاٹٹو نے اپنے عظیم ساتھیوں سے کہا کہ''وہ پتان نما گوشت والا آ دمی ڈھونڈ و'' اُنھوں نے اسے مقتولین میں پایا۔اس کے دائیں بازو کے بنچ بغل کے قریب عورت کے پتان جیسا گوشت تھا۔ تب آپ نے فرمایا:اللہ اوراس کے رسول نے پچ فرمایا۔ ®

آبضم العین و خفة المیم سلطنت عمان جبه عمّان بفتح العین و تشدید المیم ارون کا دار الخلافه به آبفتح او له و اسکان ثانیه بیابران کامشهورشهر به جهال اس نام کاصوبه بهی ب - (فیروز اللغات فاری ص 257)
 اس کا فرکتاب میرس فی بارآیا به -

<sup>(</sup> صحیح بخاری وغیره میں نکوره خوارج کی اس مدیث کی طرف اشاره ہے جس میں آنحضور کا ایکا نے اس بتان نما سوست والے آدی کا ذکر باطل پرست جماعت میں کیا تھا۔ صحیح البخاری، المناقب، باب علامات النبوة فی الاسلام، حدیث: 3610.

#### لا خلاصه نمرجب مُحكّمه اولي

- حضرت عثمان وعلی بی بی بی خیاب کو کافر قرار دینا۔ ایسے ہی جنگ جمل کے شرکاء، دونوں فیصلوں اور جو
   ان کے فیصلہ پر راضی ہوایا ان دونوں یا ان میں سے ایک کو بھی درست قرار دیا ان سب کو کافر
   قرار دینا۔
  - جبامام ،خواہ ان کے خیال کے مطابق ہی ،ظلم کر نے واسے مثانے یا قتل کرنے کا وجوب۔
    - 🕏 مسلمانوں کے لیے کسی وفت کوئی بھی امام وخلیفہ نہ ہونے کا جواز۔
      - کبیره گناه کے مرتکب کو کا فرقرار دینا۔
- اس آ دی کو نکاح دینے یا لینے کی ممانعت جوحضرت علی ،حضرت عثمان بھا شیا اوران اوگوں کو جنھیں بیخار جی کا فرنہ گر دانے۔
  - اینے تمام خالفین کو کا فرقر اردینا۔



## ازارقه

یہ لوگ ابوراشد نافع بن ازرق بن قیس بن نہار حنی © کے پیروکار ہیں۔اس کا ابتدائی ظہور بھرہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر کے دور میں ہوا تھا، پھراس کے ساتھ قطری بن فجاء ق<sup>®</sup> مازنی متیمی،عبیداللہ بن ماحوز تنہیم،عبیدہ بن ہلال یشکری، اناروں کا سودا گر عبداللہ الکبیر اور بچوں کا معلم عبدر بدائصغیر بھی آ ملے۔

یہ سب ممان اور بمامہ کے ان خارجیوں کو لے کر جوان ہے آ ملے تھے اہواز کی طرف روانہ ہوئے ،ان کی تعداد ہیں ہزار ہے متجاوز تھی ،انھوں نے اہواز پر قبضہ کیا اوراس کے گورنر کو آل کر دیا ، پھراس ہے متصل بلاد فارس اور کر مان پر قبضہ کر لیا اور ان علاقوں کے گورنروں کو بھی قتل کر دیا اور نافع بن ازر ق کو اینا امیر بنالیا۔

پھر حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھر ہیں اپنے عامل عبید اللہ بن حارث نوفلی یا خزاعی کوان
سے جنگ کرنے کا تھم دیا۔افھوں نے اپنی فوجوں کے جرنیل مسلم بن عنبس یا ابن عنبسہ کوا یک بڑا
لشکر دے کر روانہ کیا۔امواز میں ان کی ٹر بھیٹر ہوئی ، بھر ہ کے لشکر کے امیر مسلم اور اس کے اکثر
ساتھیوں کوقل کر دیا گیا تو امیر بھر ہ نے دو ہزار فوجیوں کا ایک اور لشکر عمر بن عبید اللہ بن معمر تمیمی یا
عثان بن عبر اللہ بن معمر تمیمی کی زیر کمان ان [خارجیوں] کی طرف روانہ کیا۔افھوں نے اسے بھی
خلست سے دوجار کیا اور اس کے کمانڈ رکوشہید کر دیا۔

منفی کالفظ سنتے ہی ذہن میں بیاب آتی ہے کہ شاید بیجی امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مقلد ہی ہے جبکہ بیہ با تمی تو امام میں میں دراصل بیز بست ہو صنیفہ کی طرف ہے جو بکر بن وائل قبیلہ کی ایک شاخ ہے۔
 اس نبست کے بہت ہے دمیوں کے نام کتاب میں آھے ہیں۔

يفتح القاف والطاء، والفاء مضمومة شاعر تميمي له ذكر في الحماسة توفي 78 هـ (المنحد في الأعلام ص55).

پھرامیر بھرہ نے حارثہ بن بدر کی قیادت میں ایک اور شکر روانہ کیا۔ان خوارج نے اسے بھی انگست دے دی۔ نگست دے دی۔

65 ھیں ان کی قوت وطاقت بہت بڑھ گئی اورخود اہل بھرہ کو ان سے خطرہ لاخق ہو گیا تو عبداللہ بن زبیر ڈھٹٹ نے مہلب بن الی صفرہ از دی کو جو خراسان میں تصان سے جنگ کرنے کا تھم دیا اور آخیں اہواز اور اس سے متصل بلا دفارس اور کر مان کی گورنری سونپ دی۔

مہلب نے بھرہ جا کروہاں کی فوج میں سے دس ہزار فوجی چن لیے، پھران کے اپنے قبیلے کے دس ہزار فوجی بھن لیے، پھران کے اپنے قبیلے کے دس ہزار فوجی بھی ان سے ل گئے ، وہ آخیس لے کراہواز روانہ ہوئے جہاں ازار قد سے ان کا مامنا ہوا، انھوں نے آخیس شکست دے کراہواز کے [بیرونی مقام] دولاب سے دھکیل کراہواز کی بہنجا دیا۔

اس شکست میں ان کا امیر نافع بن ازرق مارا گیا۔ اس کے بعد ازارقہ نے عبداللہ بن ماحوز متیمی کی بیعت کر لی اور اسے اپنا امیر بنالیا۔ مہلب نے اہواز میں ان کا پیچھا کیا اور ان کے امیر کواز ارقہ کے تین سوسر کر دہ افراد سمیت آل کر دیا۔ باتی بھاگ گئے اور انھوں نے قطری بن فجاءہ مازنی متیمی کواپنا امیر مقرر کرلیا اور اسے خلیفہ اور امیر المؤمنین کے لقب دیۓ۔

یہ قطری بلا کا شجاع اورا لیسے ڈراؤ نے منظر والاتھا کہ جب وہ اپنا چہرہ کھولٹا تو اسے دیکھے کر بعض اوقات اس کا مدمقا بل بھاگ کھڑا ہوتا ، بیو ہی قطری بن فجاءہ ہے جو کہتا ہے۔

سادہ سا موہ سا میں میں میں میں میں میں اور انہوں ہیدوی صفری بن جا ہے ہو بہا ہے۔
میں اس [نفس] سے کہتا ہوں جب کہ وہ [بہا دروں کے خوف سے ] شعاع کی طرح اڑا جارہا
ہے۔ تو تباہ ہوجائے مت گھبرا۔ موت کے میدان میں بار بار صبر سے کام لے کیونکہ بیشگی کی زندگی
کا پانا کسی کے بس کی بات نہیں اور نہ ہی بیشگی کی زندگی کا کیڑا کوئی عزت کا لباس ہے کہ وہ ذکیل و
بر دول سے چھین لیا جائے [اور صرف معزز وں اور بہا دروں کوعطا ہو] موت کا راستہ ہر زندہ کی
انتہا ہے کیونکہ اس کی طرف پکارنے والا سب دنیا کو پکارنے والا ہے۔ آ دمی کے لیے زندگی میں
جب کہ اس کا شار گھٹیا اور فالتو سامان میں ہو ، کوئی بھلائی نہیں۔ ®

٣ كتاب الحماسة باب الحماسة 290.

کیکن مہلب ان سے جنگ کرتا رہا اورلڑائی ان کے مابین بھرا ڈول ® بنی رہی ، پھر خارجیوں نے ملک فارس میں مقام'' سابور'' کوا پنامقام ہجرت بنالیا۔

مہلب ایک خاص انگراز سے ان کی صفوں کے اندر عدادت و مخالفت کے بیج ہونے کا کام کرتا رہا، چنانچ ایک مرتبہ اس نے ایک عیسائی کو ان میں بھیج دیا اور اس کے لیے ایک بڑا انعام مقرر کیا، اس سے کہاجب تو قطری کو دیکھے تو اس کے سامنے مجدوریز ہوجانا، جب وہ مجھے منع کر ہے تو اس سے کہنا: میں نے تو آپ کو ہی مجدہ کیا ہے۔

جب وه عيمائی گيا اوراس نے ايمائی كيا تو قطری نے كہاسجده تو صرف الله تعالیٰ كے ليے [روا] ہے، عيمائی نے كہا ميں نے توصرف آپ كوئی سجده كيا ہے، اس پرایک خارجی اٹھا اوراس نے قطری ہے كہا: اس نے الله كوچھو ژكر آپ كی عبادت كی ہے اور ساتھ بی ہي آ يت پڑھودى:
﴿ إِنَّكُمُ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ حَصَبُ جَهَنَّم أَنْتُم لَهَا وَارِدُونَ ﴾
﴿ إِنَّكُمُ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ حَصَبُ جَهَنَّم أَنْتُم لَهَا وَارِدُونَ ﴾
﴿ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ حَصَبُ جَهَنَّم أَنْتُم لَهَا وَارِدُونَ ﴾
﴿ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ حَصَبُ جَهَنَّم أَنْتُم لَهَا وَارِدُونَ ﴾
﴿ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ حَصَبُ جَهَنَّم أَنْتُم لَهَا وَارِدُونَ ﴿ مِن دُونِ اللّهِ عَمْلُ عَبادت كرتے ہوسب جہم كا ايندهن بين تم اس ميں وارد ہونے والے ہو۔'

قطری نے کہاٹھیک ہے،عیسائیوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی لیکن اس سے عیسیٰ علیہ السلام کوکوئی نقصان نہ پہنچا، پھرایک خارجی اس عیسائی کی طرف اٹھا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔قطری نے اس پراعتراض کیا تو خارجیوں کی ایک جماعت نے قطری کے اس اعتراضِ تل پراعتراض اٹھادیا۔

[ای طرح] مہلب کوایک دفعہ معلوم ہوا کہ ازارقہ کا ایک لوہارز ہر آلود نیزے اور تیر بناتا ہے، پھران سے مہلب کے ساتھیوں پر حملہ کیا جاتا ہے تو اس نے اپنا ایک آدمی ایک خط اور اس کے ساتھ ایک ہزار دینار [کی تھیلی] دے کر قطری کے تشکر کی طرف روانہ کیا اور اس سے کہا بی خط محمد یہ ہزار دینارقطری کی چھاؤنی میں بھینک کرروپوش ہوجانا۔مہلب نے اس خط میں لوہار کو کھا

پیر بون کامحاوره ہے بیتی بھی ہم خالب رہے اور وہ مغلوب اور بھی وہ خالب رہے اور ہم مغلوب۔

② انبياء 21:98.

تھا: اما بعد آپ کے تیراور نیز ہے وصول ہو گئے یہ ایک ہزار دینار بھیج رہا ہوں وصول کر لیں اور ہمیں مزید تیراور نیز ہے بھیج دیں۔ جب یہ خط وہاں پہنچااور بعض فو جیوں کے ہاتھ لگا اور انھوں نے یہ قطری کے سامنے پیش کیا تو قطری نے لوہار کو بلایا اور اس سے کہا: یہ خط کیسا ہے؟ اس نے کہا جھے نہیں معلوم ۔ قطری نے کہا اور یہ درہم کس کی طرف سے ہیں؟ اس نے کہا ہیں نہیں جا نتا۔ قطری نے تھم دیا اور اسے قل کر دیا گیا۔

یدورہ من کرف ہے ہیں اور سے جہاں میں جو سات سرن ہے اوجودوں میں دریا ہے۔ پھر عبدر بدالصغیرا شااوراس نے قطری کے اس تعلی پراعتر اض کیا۔قطری نے اس سے کہا:امام کو تق

ہے کہ جومناسب سمجھے فیصلہ کرد ہے، رعایا کواس پراعتراض کاحتی نہیں۔

انھی خواہشات واختلافات نے قطری کے پیروکاروں میں تفرقہ ڈال دیا۔ چنانچ عبدر بالکیر سات ہزار آ دی لے کراور عبدر بالصغیر چار ہزار آ دی لے کرالگ ہوگیا۔ عبیدہ بن ہلال یشکری بھی اسے چھوڈ کرقومس ﴿ چلا گیااور قطری دس ہزار سے زائد آ دمیوں کے ہمراہ ملک فارس میں رہ گیا۔ مہلب نے اس سے پھر جنگ کی حتی کہ اسے فکست دے کر کر مان کے علاقہ کی طرف بھگا دیا۔ اس کے دیا۔ پھراس نے کر مان میں بھی اس سے جنگ کی حتی کہ اسے ' دیا۔ پھراس نے کر مان میں بھی اس سے جنگ کی حتی کہ اسے ' دیا۔ پھراس نے عبدر بالکبیر سے جنگ کر کی اور اس کا کام بھی تمام کردیا اور اپنے بیٹے بیزید بن مہلب کو عبدر بالصغیر کی طرف روانہ کیا ، اس نے اس کا اور اس کے ساتھیوں کا قصہ تمام کردیا۔

جب ججاج عراق کا حکمران بنا تواس نے سفیان بن اُبیر دکلبی کی قیادت میں ایک کشکر قطری بن فجاءہ کی طرف روانہ کیا۔ وہ'' رئے' سے طبرستان ® چلا گیا تھا۔ انھوں نے اسے وہیں تی کیا اور اس کا سر حجاج کی طرف بھیج دیا، پھریہ سفیان قومس میں عبیدہ کی طرف چلا گیا، وہاں کے قلعہ میں اس کا سر حجاج کی طرف بھرا سے اس کے بیروکاروں سمیت قبل کر دیا، اس طرح اللہ تعالی نے مومنوں کو ازارقہ کے شرسے محفوظ فرمادیا۔

بضم او له و بالميم المكسورة بعد هاسير كلفارس شرايك مشهور مقام كانام بـــ

پفت اوله و ثانيه واسكان الراء المهملة و فتح السين شهور شركانام (معجم ما استعجم ص 2 1551)

اور یہ بھی یا درہے کہ مؤرخین اس بات پرمتفق ہیں کہ ازارقہ خارجیوں کے فرقول میں سے نہایت جری و بہا دراورخو دداری ودادری میں سب سے بڑھ کرتھے۔

### إ خلاصه مذہب ازارقہ

- اس امت میں ہے اپنے نخالفین کے بارہ میں یہ فیصلہ کہ وہ مشرک ہیں جبکہ محکمہ اولی کہا
   کرتا تھاوہ کفار ہیں مشرک نہیں۔
  - 🕏 ان کی طرف جمرت نه کرنا شرک ہے آگر چہ جمرت نه کرنے والا ان کا ہم خیال ہی ہو۔
- جوآ دمی ان کی طرف ہجرت کے مقصد ہے آئے اس کا امتحان واجب ہے اور امتحان کا طریقہ یہ ہے اور امتحان کا طریقہ یہ بیٹ کیا جائے اگر وہ طریقہ یہ ہے کہ اپنے کا میں ہے کہ اپنے میں کیا جائے اگر وہ اسے قبل کردیتا [ توضیح ] ورنہ وہ اسے منافق سمجھ کرفل کردیتے۔
  - اینے مخالفین کی عورتوں اور بچوں کا قتل اس دعویٰ سے جائز سمجھنا کہ وہ مشرک ہیں۔
    - ایخ خالفین کے بچوں کے بارہ میں ان کاعقیدہ تھا کہ وہ ابدی جہنمی ہیں۔
      - 🛈 اینے مخالفین کے ملک کودار کفر سمجھنا۔
      - شادی شده زانی ہے رجم کی سزاختم کردینا۔
      - پاکبازآ دی پر بہتان لگانے والے سے صدقذف ختم کردینا۔
  - ان کے ہاں انبیاء کرام کا قبل از بعثت و بعد از بعثت کا فرہونے کا امکان موجود ہے۔
    - کبیره گناه کا مرتکب کا فرہے اور ملت ہے۔ خارج۔
- ان کے خالفین کے ساتھ جواہل ذمہر جے ہیں ان کے خون اس دعویٰ کی بنیاد پر مباح نہیں کہ اس طرح وہ نبی کریم کے عہد کی حفاظت کرتے ہیں۔
  - ⊕ چوركاماتھكندھے سےكاٹا جائے گا۔
- 🐨 ان میں ہے اکثر اس بات کے قائل ہیں کہ حاکصہ پر دورانِ حیض نماز اور روز ہفرض ہے اور

بعض کہتے ہیں کہ حاکضہ روز ہے کی طرح نماز کی بھی قضادے گی۔

- قول و فعل میں تقیہ کرنا حرام ہے۔
- ال پران کاخیال ہے کفرمان باری تعالی:

🛈 نیزان کا گمان ہے کہ آیت:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَشُرِى نَفُسَهُ ابْتِغَآءَ مَرُضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُرَّهُ وُفَّ إِللَّهُ رَهُ وُفَّ إِللَّهُ رَهُ وُفِّ إِللَّهِ وَاللَّهُ رَهُ وُفِّ إِللَّهِ مِنْ اللَّهُ رَهُ وَفِّ إِللَّهِ مِنْ اللَّهُ رَهُ وَفَّ إِلَا إِلَا إِلَا اللَّهُ رَهُ وَفَّ إِلَا إِلَا اللَّهُ رَهُ وَفَّ إِلَا اللَّهُ رَهُ وَفَّ إِلَا إِلَا اللَّهُ رَهُ وَفَّ إِلَا اللَّهُ رَهُ وَفَّ إِلَيْ اللَّهُ رَهُ وَفَّ إِلَيْ اللَّهُ رَهُ وَفَى اللَّهُ رَهُ وَقَلَ اللَّهُ رَهُ وَقَلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ رَهُ وَقُلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللللْمُ وَاللَّهُ وَالْ

''بعض لوگ وہ ہیں جواپنے آپ کواللہ تعالیٰ کی رضامندی کی جنجو میں چے ویتے ہیں اوراللہ تعالیٰ بندوں پر بہت نرمی کرنے والا ہے۔''

اس عبدالرحمٰن بن سجم خارجی کے بارہ میں نازل ہوئی۔والعیا ذباللہ۔جس نے حضرت علی واللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا کوشہید کیا۔



## نجدات }

یہ نجدہ بن عامر بن عبداللہ بن ساد بن مفرج حنفی کے پیرو کار ہیں۔خبدہ نے نافع بن ازرق حنی ،عبداللہ بن اباض تنہی ،عبیداللہ بن صفار سعدی ، نیز عطیہ بن اسود حنی ، بی بکر کے ایک شخص ابوطالوت،ابوفدیکےعبدالله بن ثور بن قیس بن ثغلبه،عبیده بن ہلال یشکری اور پچھردیگرخارجیوں کے ہمراہ اس وقت ایک میٹنگ کی جب انھیں معلوم ہوا کہ اہل شام کےلشکروں نے مکہ میں عبدالله بن زبیر کا محاصره کرلیا ہے، انھوں نے اہل شام سے مکہ کی حفاظت اور عبدالله بن زبیر کی نھرت وحمایت کے لیے مکہ جانے کا فیصلہ کیابشر طیکہ وہ ان کے ندہب کی موافقت کریں۔ جب بیہ لوگ مكمرمد پنجية عبداللدين زبيرنے ان كے ليے خوشى كا ظهاركيا، يہمى آب سےخوش ہوئے اور سجھنے لگے کہ آپ ان کے مذہب یر بی ہیں۔

کمہ سے اموی شکروں کے بادل حیت جانے کے بعد انھوں نے اپنے بارہ میں حضرت عبدالله بن زبیر کی حقیقی رائے معلوم کرنے کے لیے انھیں آ زمانا جایا۔ چنانچیہ انھوں نے حضرت ابو بكر وعمر كے بارہ ميں آپ كى رائے يوچھى ۔ آپ نے ان شخين كے بارہ ميں اچھے خيالات كا اظہار فرمایا۔ انھوں نے کہاٹھیک ہے، پھرانھوں نے کہا: بیعثان بنعفان ہیں۔انھوں نے کیا جو کچھ کیاحتی کہ پچھآ دمی آپ کی طرف اٹھے اور آپ کولل کر دیا ہم ان قاتلوں کے دوست اوران كحمايتون سے بيزار ہيں، ابن زبير! آپ كاكيا خيال ہے؟ ابن زبير ثالثُون فرمايا:

"الله ك قتم الله تعالى ك مخلوق ميس م محص كوكى ايسا آ دى معلوم نبيس جوابن عفان اوران ك معالمہ کو مجھ سے زیادہ جانتا ہو۔[سنو!] میں آپ کے ساتھ تھا جب انھوں نے آپ پراعتراض کیا ادراس بارہ میں آپ ہے تسلی حیا ہی تو آپ نے ہر طرح سے ان کی تسلی کرا دی وہ منتشر ہو گئے [ آلین ] پھرا کیے خط لے کرواپس آ گئے اور کہنے گئے اس میں آپ نے ہمار نے آل کا تھم دیا ہے۔
حضرت عثان ڈاٹٹو نے فر مایا : میدیں نے نہیں لکھا اگرتم چاہتے ہوتو اپنا ثبوت پیش کرواور اگر تعصیں
ثبوت نہ طے تو میں شم اٹھا سکتا ہوں ۔ اللّٰہ کی شم! پھر نہ تو وہ کوئی ثبوت پیش کر سکے اور نہ آپ سے
قشم کی بلکہ آپ پر بل پڑے اور آپ کو شہید کر ڈالا ۔ اور [سنو!] میں شہیں اور جو میرے پاس
موجود ہیں سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ ' میں ابن عفان کا دوست اور ان کے دشمنوں کا دشمن ہوں ،
اللّٰہ تم سے بیز ار ہو۔'' پھروہ آپ کو چھوڑ کر منتشر ہوگئے۔

اس کے بعد نافع بن ازرق،عبداللہ بن صفار سعدی،عبداللہ بن اباض تمیمی اور پچھ دیگرافراد بھرہ چلے گئے، جبکہ ابوطالوت اور پچھ دیگرافراد بمامہ روانہ ہوگئے، پھر نافع بن ازرق نے بھرہ میں بغاوت کی جبیبا کہ ہم ازارقہ پرنوٹ میں لکھ آئے ہیں،اورابوطالوت بمامہ میں باغی بن گیا، رہانجدہ تو بعض رواۃ ذکر کرتے ہیں کہ بیان لوگوں میں تھا جوابوطالوت کے ہمراہ بمامہ چلے گئے۔ انھوں نے اس کی مدد کی حتی کہ دہ اس پر قابض ہوگیا۔

66 ھ میں یمامہ کے خارجیوں نے خیال کیا کہ ابوطالوت کی نسبت نجدہ بہتر ہے تو انھوں نے ابوطالوت کی نسبت نجدہ بہتر ہے تو انھوں نے ابوطالوت کی بیعت ترکی اور اسے'' امیر المؤمنین'' کا لقب ویا پنجدہ اس وقت تمیں سال کا تھا، ایسے ہی ابوطالوت نے بھی اس کی بیعت کرلی۔

نجدہ نے اہل فری المجاز سے جنگ کی اور انھیں خوب نہ نتنج کیا، پھریماسہ آیا وہاں سے بحرین گیا جہاں قطیف [ نامی شہر ] میں بنی عبدالقیس سے اس کا سامنا ہوا۔ انھیں بھی خوب نہ نتنج کیا اور جو ہاتھ لگا اسے غلام بنالیا۔ نجدہ بحرین میں ایک عرصہ تھم رہا۔

ابوفد یک اورعطیہ بن اسود خفی جونافع بن ازرق کواس کے بعض نے خیالات کی وجہ سے بھرہ میں چھوڑ آئے تھے، اس نجدہ کے پیرو کاروں میں شامل ہو گئے اور [میر بھی] کہا جاتا ہے کہ ابوفد یک اورعطیہ ان لوگوں میں سے تھے جو ابوطالوت کے ہمراہ مکہ سے بمامہ آئے تھے اور نافع بن ازرق کے ہمراہ بھر نہیں گئے تھے۔ خجدہ نے او مان کی طرف ایک لشکر روانہ کیا اور عطیہ بن اسود حفی کواس کا امیر مقرر کیا۔ عطیہ نے او مان پر قبضہ کرلیا، پھر وہاں سے واپس آگیا اورا پنے کسی ساتھی کواپنانا ئب مقرر کر آیا، اہل او مان نے بغاوت کر دی اور خوارج کے امیر کوئل کر ڈالا، پھر عطیہ نجدہ سے باغی ہوکر او مان چلاگیا تاکہ اس پر قبضہ کر لیا گیا تاکہ اس پر قبضہ کر لیا ، یہ کر مان میں بی مقیم رہا تا آئکہ مہلب بن ابی صغرہ کے لشکر اچا تک اس پر جملہ آور ہوئے تو یہ کر مان سے بھاگ کر جستان چلاگیا، وہاں مقیم رہا اور اپنا سکہ 'در ہم عطوی'' جاری کیا۔ پھر مہلب کے لشکروں نے اس کا پیچھا کیا، یہ سندھ فرار ہوگیا۔ مہلب کے شاہسواروں نے اسے وہاں سے بھی ڈھونڈ نکالا اور تل کر دیا۔ اس کے پیروکاروں کوعطوبہ کہا جاتا ہے۔

ا انجدہ سے عطیہ کی بغاوت کا سبب اس کے بیاعتر اضات ہے گئے۔ است

- نجدہ نے ایک دستہ برّ اور دوسرا دستہ بحرکی طرف روانہ کیا، پھر بحر کے دستہ کوبرّ کے دستہ سے
   زیادہ مال دیا۔
- عبدالملک بن مروان نے نجدہ سے خط و کتابت کر کے اسے اپنی اطاعت اور [اس پر] بمامہ
   کی حکومت سنجا لنے کی وعوت دی۔عطیہ نے کہا اس نے آپ سے صرف اس لیے خط و
   کتابت [کی جرأت] کی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ آپ اپنے دین کے بارہ میں کمزور ہیں۔
- © نجدہ کے تشکر میں ایک آ دمی شراب نوشی کرتا تھا۔ عطیہ نے اس پر حدقائم کرنے کا مطالبہ کیا۔

  نجدہ نے اس بنا پر انکار کر دیا کہ یہ شمنوں پر اپنی شخت گیری میں مشہور ہے۔ نجدہ نے عطیہ کی

  بات پر کان نہ دھرا تو عطیہ مخالف ہو گیا اور اس کی بغاوت کر دمی، پھر نجدہ صنعاء گیا تو اہل

  صنعاء [ یمن ] نے اس کی بیعت کر لی اوروہ وہاں کے صدقات پر قابض ہو گیا۔ اس کے بعد

  اس نے ابوفد یک کوحضر موت [شہر] بھیجا جہاں سے وہ صدقات جمع کر کے لایا، پھر 68 ھیا

  وہ صدی خبرہ نے اپنے بیروکاروں کی ایک برمی جماعت کے ہمراہ جج کیا اور ابن زیبر سے

  اس شرط پرضلے ہوئی کہ ہم میں سے ہرایک اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائے گا اور وقوف

عرفه كروائ كااور بعض بعض كے درية زارنبيس مول كے۔

جب جج پوراہوگیا تو نجدہ نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا۔ اہل مدینہ بھی اس جنگ کے لیے تیارہ ہوگئے۔ جب نجدہ کو می خبر میں پنچیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر ڈٹاٹٹؤ نے تلوار سونت لی ہے اور وہ نجدہ اور اس کے پیروکاروں سے جنگ کے لیے تیار ہوگئے ہیں تو نجدہ طائف کی طرف مڑگی جہاں اہل طائف نے اس کی میعت کرلی، پھراس نے بحرین کارخ کیا اور بحرین ویمامہ سے جوغلہ اہل حرمین کو بھیجا جاتا تھا وہ بند کر دیا حتی کہ حضرت عبداللہ بن عباس وہ اٹھؤ نے اس سے خط و کتابت کی جس پراس نے وہ بحال کردیا۔

ان علاقوں پراس کا تسلط قائم رہا تا آ نکہاس کا اپنے ساتھیوں سے پچھامور کی بناپر۔جن کا اخھیں اس پراعتراض تھا۔اختلاف ہو گیا[جودرج ذیل ہیں]:

اس نے حضرت عبداللہ بن عمر و بن عثان بن عفان اولائٹ کی ایک صاجر ادی کو جوطا کف میں اپنے رشتہ داروں کے پاس تھیں قید کرلیا، پھر عبدالملک بن مروان یا عبداللہ بن زبیر ڈولٹٹ نے اسے خط کھا تو اس نے اسے رہا کر دیا ، اس سے اس کے ساتھی غضبنا ک ہو گئے ۔ انھوں نے اس سے مطالبہ کیا تھا کہ دہ اس [لڑکی] کو ان کے ہاتھ فرد خت کر دے ، اس نے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا میں نے اس میں سے اپنا حصہ آزاد کر دیا ہے۔ ﴿ اُنھوں نے کہا ہم اس سے نکاح کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا وہ اپنا حصہ آزاد کر دیا ہے۔ ﴿ اُنھوں نے کہا ہم اس سے نکاح کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا وہ اپنا فرر کی خود مالکہ ہے [اس لیے] اس کی رضا مندی ضروری ہے ، وہ اس کے پاس اندر گیا اور پھر با ہم آ کر کہا وہ نکاح سے انکاری ہے ، پھر اس نے اسے مدینہ روانہ کر دیا جس سے اس کے ساتھی سمجھے کہ اس نے عبدالملک یا ابن زبیر کے ڈرسے یہ مدینہ روانہ کر دیا جس سے اس کے ساتھی سمجھے کہ اس نے عبدالملک یا ابن زبیر کے ڈرسے یہ کام کیا ہے۔

ایراس لیے کہ غلام کا اگر کچھ حصہ آزاد ہوجائے تو اس کی تی منع ہے بلکہ دہ پورا آزاد کرنا پڑے گا، چنا نچہ کتب حدیث میں ہے: (مَن اَعتنَ شِر کَا لَّه فی معلول فعلیہ عِتقه کلّه .....الحدیث) یعنی جس نے کسی غلام میں ہے اپنا حصہ آزاد کر دیا تو اسے پورا غلام آزاد کرنا پڑے گا یعنی اس کے مال میں ہے یک مشت یا تدریجاً باتی قیبت ادا ہوگی۔ صحیح البحاری، العتق، باب اذا اُعتق عُبدًا بین انسین....، حدیث 2523.

اس نے ایک دستہ قطیف کی طرف روانہ کیا۔ انھوں نے اس پرحملہ کیا اور وہاں سے عورتوں اور بچوں کو غلام بنالیا، پھر [ مال غنیمت کی حقیقی ] تقسیم سے قبل ہی عورتوں کی ازخود قیمت لگا کر انھیں باہم تقسیم کرلیا اور ان سے ہم بستری بھی کر لی۔ پھر کہنے لگے کہ اگر ان کی قیمت مال غنیمت میں سے ہمارے حصہ سے زیادہ ہوئی تو وہ'' زیادہ''ہم ادا کر دیں گے۔

اب جب وہ نجدہ کے پاس واپس آئے تواس نے انھیں خطا کارقر اردیالیکن معذور بھی گردانا، وہ اس طرح کہاس نے ان سے کہا: عقا ئد دین میں بےعلمی کی بنا پرکسی کومعذور نہیں سمجھا جاتا، رہے حلال وحرام توان سے بےعلمی و جہالت باعث عذر ہے۔

ای طرح اس نے اُنھیں بیفتو کی بھی دیا کہ جوآ دمی غلطی کرنے والے مجتبد پرضیح دلیل ٹابت ہونے ہے قبل عذاب کا اندیشہ ظاہر کرتا ہے تو وہ کا فرہے۔

یہ واقعات اور وہ فناویٰ اس کے بہت ہے ہیروکاروں کے لیے اس کے خلاف بھڑک المصنے کا سبب بنے ، چنا نچیان میں سے ایک گروہ اٹھا اور اس نے نجدہ کی بیعت تو ڑکر ابوفد یک کی بیعت کرلی نجدہ''ہج'' کی بستیوں میں سے ایک بستی میں جاچھپا ابوفد یک نے اسے ڈھونڈنے کے لیے آ دمی بھیجے ۔انھوں نے اسے تلاش کرلیا اور 69 ھیا 72 ھیں قتل کردیا۔

کیکن اس [نجده ] کے پیروکاروں میں سے ایک جماعت نے ابوفد یک پراس بات کا اعتراض
کیا اور نجدہ کومعذور جانا تو ابوفد یک کے ساتھیوں کو''فدیکییہ'' اور جونجدہ سے تعاون پر قائم رہے
انھیں'' خبدات عاذریہ'' کہا جانے لگا کیکن عطوبیا ورفدیکیہ کا کوئی خاص مذہب، بجزان کے نجدہ
پراعتراض کرنے اور اسے چھوڑ جانے کے مشہور نہ ہوا۔

ابو فدیک بحرین میں مقیم رہاحی کہ بھرہ اور کوفہ سے عبدالملک بن مروان کے بھیجے ہوئے لشکروں نے اچا تک حملہ کر دیا۔ 73 ھ میں بخت جنگ کے بعدابوفد یک مارا گیا۔انھوں نے اس کے لشکر کا قلع قبع کیااوراس کے ساتھیوں کو'مشقز'' شمیں گھیرلیا، پھران میں سے اکثر کوتل کرڈ الا

شَشَّر بضم اوله و فتح ثانیه بعده قاف مشددة مفتوحة و راء مهملة بحرین میں ایک ظیم کل کا تام معجم ما استعجم: 97/2 .

اورا کیب بڑی تعداد کو قیدی بنالیا۔اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کوان کےشرہے آ رام و سکون بخشا۔

## إ خلاصه مذهب نجدات

- ① ان[خارجیوں] میں سے ہجرت کر کے ان کی طرف ندآنے والوں کو کافر قرار دینے والوں کو کافرقر اردینا۔
  - 🕑 نافع بن ازرق کی امامت کے قائلین کو کا فرقر اردینا۔
  - اینے ہم نہ ہوں میں سے حدود کے مرتبین سے نرمی برتنا اور دوئتی کرنا۔
  - ان کے ہم مذہب لوگوں میں سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا اور اگر [بالفرض]
     انھیں عذاب دیا گیا تو جہنم کی آتش کے بغیر ہوگا۔
- عبدالقاہر بغدادی نے ذکر کیا ہے کہ نجدہ نے شراب کی حدثتم کر دی تھی جبکہ شہرستانی نے ذکر کیا
   ہے کہاس نے شراب کی حد کے بارہ میں لوگوں پر بہت خق کی تھی۔
- صغیرہ گناہوں پر مداومت شرک ہے جبکہ چوری، زنا اور شراب نوش کا ارتکاب دوام کے بغیر
   شرک نہیں بشرطیکہ ان کا مرتکب ان کا ہم مذہب ہو۔
- ی غلطی کرنے والے مجتہد پرضیح دلیل ثابت ہونے سے پہلے جوکوئی عذاب کا اندیشہ کھائے وہ کافر ہے۔
  - لوگ سی بھی وقت امام، یعنی خلیفہ کے عتاج نہیں ہوتے (بیقول محکمہ کا بھی ہے)
- ان اہل ذمہ کے خون مباح ہیں جوان کے خالفین کے ساتھ رہتے ہیں۔ ای طرح ان لوگوں
   کے خون بھی جائز ہیں جو ہیں تو ان کے خالفین میں سے گران کی حفاظت میں رہ رہے ہیں۔
- جواز تقید۔وہ یہ کہ خارجی اپنے مخالفین کے سامنے جان بچانے کی خاطر پی ظاہر کرے کہ وہ آتھی
   میں سے ہے اور اپنے عقیدہ کو اس وقت تک مخفی رکھے جب تک کہ وہ اپنے مخالفین پر حملہ کے لیے ٹوٹ ف نہ پڑے۔

# صُفرید

اکثر لوگ صُفریہ کے صاد پر پیش پڑھتے ہیں۔اہل علم کا ان کی وجہ تسمید میں اختلاف ہے۔ چنا نچ بعض کا کہنا ہے کہ انھیں صفریداس لیے کہا جا تا ہے کہ بی عبداللہ بن صفار سعدی کے پیروکار ہیں جواس جماعت کا ایک فروتھا جونا فع بن ازرق کے اس وقت ہمراہ تھی جب وہ مکہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر ہے جدا ہو کر بھرہ گیا، پھر جب نافع نے بھرہ میں خروج کیا تو اس نے نافع کا ساتھ نہ دیا بلکہ وہیں بیٹے رہا۔ تو یہ ان لوگوں میں سے تھا جنھیں نافع نے پیچھے بیٹے رہنے کی بنا پر کا فر قرار دیا، بنا بریں صفریہ پر 'القَعَدہ''یا' الفُعَد''کانام عالب آگیا۔

اور بعض کا کہنا ہے کہ انھیں صفریداس لیے کہا جاتا ہے کہ انھوں نے زیاد بن اصفر کی پیروی اختیار کرلی، اور بعض کا کہنا ہے کہ تخت عبادت اور بیداری کی وجہ سے ان کے رطوں کی زردی کی بنا پر انھیں صفرید کہا گیا۔

بعض اوگ' صفریہ' کے صاد کے نیچ زیر پڑھتے ہیں، گویا کہ وہ اس سے بیا اشارہ کرتے ہیں کہ یہ لوگ دین کے بارہ میں صفر ہیں آ بیم عنی آ قائل کے قول' اصفر خیاں اسم عنی آ قائل کے قول' اصفر خالی کر دیا ، اس سے فقیر ہوگیا، یا آ پ کے قول' اصفر خالم بیت ' سے ماخوذ ہے، یعنی میں نے گھر خالی کر دیا ، اسی سے عربوں کا مقولہ ہے: ' فُلانٌ صفر البدین' فلاں خالی ہاتھ ہے اس کے پاس پھنیں۔

ہمارے خیال میں صحیح بات ہیہ ہے کہ ان کا نام' 'صُفر یہ' صاد کے پیش کے ساتھ ہے، ان کے چروں کی اس زردی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جواس عبادت کے نشان کی وجہ سے تھی جسے انھوں نے بحکلف اختیار کیا تھا کیونکہ یقیناً بیروصف ان پر غالب ہے، اسی طرح لوگ منفق ہیں کہ ان کا بڑا امام ابو بلال مرداس بن اُوتیہ ﷺ تھا۔ بیمرداس 61 ھیں قتل ہو گیا تھا۔ کھا سیا تی

① بضم الهمزة و تشديد الياء مصغرًا والظاهر أنه اسم أمه و اسم أبيه "حدير" كماسيأتي قريبا-

تو بیدوصف ان کے لیے عبداللہ بن صفار یا زیاد بن اصفر کی سرداری کے دعویٰ سے قبل ہی ثابت ہے۔ وصف ان کے لیے عبداللہ بن صفار یا زیاد بن اصفر کے اس فرقہ میں کوئی قابل ذکر کام بھی انجام ہمیں انجام نہیں دیا، ہماری اس ترجیح کی تائید ابن عاصم لیٹی کے [ درج ذیل ] قول سے بھی ہوتی ہے۔ یہ خارجی تھا، پھر مرجئی بن گیا۔

''میں نے نجدہ ، ازارقہ بن جانے والوں اور ابن زبیر اور جھوٹ کے مددگاروں [سب] کو چھوڑ دیا۔اور [ایسے ہی]ان زرد کا نوں والوں کو چھوڑ ویا جنھوں نے اعتماد اور کتاب کے بغیر دین اختیار کیا۔''

ظاہر بات ہے ہے کہ صفر سے کا اطلاق اسی طرح ان تمام خارجیوں پر بھی ہوتا ہے جونہروان میں محکمہ اولی کے رئیس عبداللہ بن وہب را سبی سے دوئی رکھتے تھے۔ اورلوگ متفق ہیں کہ صفر ہیہ سے الگ ہونے والا بہلا آ دمی ابو بلال مرداس بن اُویۃ یا ابن حدیر خطلی تمیمی ہے، عام خارجی اسے امام سجھتے ہیں۔ اسی بارہ میں عبیدہ بن ہلال یشکری۔ جس کا ذکر ازارقہ کے ضمن میں گزر چکا ہے۔ کہتا ہے ہے۔ کہتا ہے ہے۔

'' میں اپنی قوم کے بہترین فرد ہلال کا بیٹا ہوں ، ابوبلال کے دین پر قائم رہنے والے شخ کا اور تا قیامت یہی میرادین ہے۔''

یبی ابو بلال حضرت علی رفانشاکے ہمراہ [جنگ] صفین میں شامل ہوا تھا، پھر آپ سے بغاوت کر کے نہروان کے دن خوراج کے ہمراہ جنگ میں شامل ہوا، بیان لوگوں میں سے تھا جواس دن نچ نکلے تھے، بہت سے خوارج اس کی کثر ت عبادت ومحنت کی بناپراس کی تعظیم کرتے تھے، یہ تقیہ کا قائل تھا۔

لیکن جب اس نے خوارج کا پیچھا کرنے ، آخیس قتل کرنے اور ان کی بعض عورتوں کا مُلْہ کرنے میں عبیداللہ بن زیاد کی دوڑ دھوپ دیکھی تو بغاوت کا عزم کیا اوراپنے ساتھیوں سے کہا:

کیونکہ پھریہ سوال نہیں اٹھتا کہ ان مدعین نے بل اس فرقہ کا نام کیا تھا۔

الله کی شم ان ظالموں میں مقیم رہنا ہمارے ہیں میں نہیں ،ان کے احکام ہم پر نافذ ہوتے ہیں ،
عالانکہ بیعدل سے دور اور نصیلت کوچھوڑ ہے ہوئے ہیں ، الله کی قتم اس [صورت حال] پرصبر
ایک عظیم کام ہے اور تلوار نکال کر راستہ کو پر خطر بنا وینا بھی عظیم [جرم] ہے لیکن ہم ان سے دور
رہیں گے ، تلوارین نہیں سونتیں گے ،صرف اس سے لڑیں گے جوہم سے لڑے گا۔

اس طرح اس کے پاس اس کے تقریباً تمیں ساتھی جمع ہو گئے اور انھوں نے اسے اپناا میر بنالیا۔
جب وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر چلا تو اس سے عبد اللہ بن رباح انصاری کی ملا قات ہوئی، وہ
اس کے دوست تھے۔ انھوں نے اس سے کہا: کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا میں ان ظالم حکام
کے احکام سے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے دین کو لے کر بھا گنا چاہتا ہوں۔ انھوں نے اس سے
کہا: کیا آپ کے بارہ میں کی کو علم ہے؟ اس نے کہا نہیں، آپ نے کہا تو پھر واپس چلیں۔ اس
نے کہا: آپ کو میرے او پر کسی مصیبت کا اندیشہ ہے؟ انھوں نے کہا ہاں اندیشہ ہے کہ آپ کو
گرفتار کرلیا جائے۔ اس نے کہا تو پھر آپ اندیشہ نے کہا کی کو نکہ دندتو میں تکوار اٹھاؤں گانہ کی کو
ڈراؤں دھے کاؤں گا اور صرف اس سے جنگ کروں گا جو مجھ سے لڑے گا۔

پھروہ چلاادر''آسک'' شیس جاتھ ہرا۔ بیرام ہر مزاورار جان کے درمیان واقع ہے۔اس کے
پاس سے پچھسامان گزرا جوابن زیاد کے پاس لے جایا جار ہاتھا، مرداس کے ساتھی تقریباً چالیس
آدمی تھے،اس نے وہ مال اتر وایا اس بیس سے اپنا اور اپنے ساتھیوں کا[مقررہ] وظیفہ لے لیا اور ہاتی
مال کارندوں کولوٹا دیا اور کہا اپنے ساتھی [ابن زیاد] سے کہنا: ہم نے صرف اپنے وظیفے وصول کیے
ہیں، تو اس کے بعض ساتھیوں نے کہا: باتی مال ہم کس بنا پرچھوڑیں؟ مرداس نے کہا چونکہ یہ مال فی
تقسیم کرتے ہیں اور نماز بھی قائم کرتے ہیں اس لیے، ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے۔

ایک دن ابوبلال آسک میں تھا کہ اس کے پاس سے ابن زیاد کے ایک لشکر کا گزر ہوا جو خراسان جار ہاتھا۔ ابو بلال نے اس لشکر میں آواز لگائی کیاتم ہمارے ساتھ جنگ کرنے جا

<sup>(</sup> ممدود الاول مفتوح الثاني ملك قارس يس ايك جكدكانام (معجم ما استعجم: 17/1).

رہے ہو؟ تو بعض نے کہا: نہیں ہم تو خراسان جارہے ، ابو بلال نے کہا جن سے تم ملوانھیں میہ بات پہنچا دینا کہ ہم زمین میں فتنہ و فساد کے لیے نہیں نکلے اور نہ کسی کو ڈرانے دھمکانے کے لیے بلکہ ظلم سے بھا گئے کے لیے ، ہم اس سے لڑیں گے جو ہم سے جنگ کرے گا۔ ہم فی میں سے صرف اپنے و ظیفے ہی وصول کریں گے۔

پھراس نے کشکر سے پوچھا: کیا کوئی ہمارے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہوا ہے؟ انھوں نے کہا: اسلم بن زرعہ کلا بی۔اس نے کہاتمھارے خیال میں وہ کب تک ہمارے پاس آپنچے گا؟ انھوں نے کہافلاں دن۔پھرابو بلال نے کہا: حسبنا اللّٰہ و نعم الو کیل

عبیداللہ بن زیاد نے اسلم کوابو بلال سے جنگ کرنے کے لیے دو ہزار کالشکر دے کر روانہ کیا، جب اسلم ان کے پاس پہنچا تو ابو بلال نے اس سے کہا: اسلم اللہ سے ڈرو کیونکہ ہم تو جنگ نہیں چاہتے۔ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اس نے جواب دیا: میں چاہتا ہوں کہ تعصیں ابن زیاد کے پاس پہنچا دوں، مرداس نے کہا: تب تو وہ ہمیں قبل کردے گا اس نے کہااگر وہ تعصیں قبل کردے تو پھر کیا[حرج] ہے؟ اس نے کہا تو پھر آپ ہمارے خون بہانے میں اس کے ساتھ شریک ہوں گے؟ اسلم نے کہا: میراعقیدہ ہے کہوہ حق پر ہے اور تم غلطی پر۔

بس پھر کیا تھا خوارج جو چالیس افراد تھے اسلم کےلشکر پرحملہ آ ورہو گئے اوراسے بری طرح شکست دی اور قریب تھا کہ خو داسلم معبد نامی ایک خارجی کے ہاتھوں گرفتار ہوجائے۔

پھر جب وہ ابن زیاد کے پاس واپس آیا تو وہ ناراض ہوااوراسے برا بھلا کہا۔اسلم کہا کرتا تھا: ابن زیاد کا مجھے میری زندگی میں برا بھلا کہنا ہیہ مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ وہ مرنے کے بعد میری تعریف کرے۔

اسلم کوابل بھر ہ کے ہاں بردی رسوائی کا سامنا کر نابرِ احتیٰ کہ جب وہ بازار میں نکلتا یا بچے اس کے پاس سے گزرتے تو آوازے کتے ہوئے کہتے :ابو بلال تیرے پیچھے آر ہاہے اور بھی وہ چیختے معبد!اسے پکڑلو۔

اسلم کے قصہ کے بارہ میں عیسیٰ بن فاتک تفلبی خطی کہتا ہے۔  $^\circ$ کیا آپ کے خیال میں دو ہزار مومنوں کو آسک میں جالیس آ دمی شکست دے سکتے ہیں ؟ $^\circ$ اس کے بعد ابن زیاد نے اس عباد بن علقمہ مازنی تمیمی کو جسے عباد بن اخضر کہا جاتا ہے، حیار ہزار کے نشکر میں روانہ کیا۔ جعہ کے دن ان کی ڈیمیٹر ہوئی ،ابو بلال نے آواز لگائی:عباد! میرے یاس آؤ میں تم سے کچھ گفتگو کرنا جا ہتا ہوں۔ وہ اس کے پاس آیا تو مرداس نے کہا: آپ کیا عاہے ہیں؟ اس نے کہاشمصیں گردنوں سے پکڑ کرابن زیاد امیر کے پاس پہنچانا حابتا ہوں۔ مرداس نے کہا: اورکوئی بات[مان سکتے ہو]؟اس نے کہاوہ کیا؟ مرداس نے کہا: آپ واپس چلے جائیں کیونکہ نہ تو ہم رہزنی کریں گئے نہ سی مسلمان کوڈرائیں دھمکائیں گے اوراس سے جنگ کریں گے جوہم سےلڑے گا بھی صرف اس زمین سے وصول کریں گے جو ہماری حفاظت میں ہوگی عبادنے کہابات وہی ہوگی جومیں کہہ چکا۔

[بس] پھر[كياتھا] فريقين كے درميان جنگ شروع ہوگئى لوگ بہادرى كے جو ہر دكھاتے رہے جتیٰ کہ وقتِ نماز آ گیا تو ابو بلال نے آ واز لگائی: اے قوم! بیروفت ِنماز ہے،اس لیے ہم ہے صلح کرلوتا کہ ہم نماز ادا کرلیں اورتم بھی نماز پڑھلو۔انھوں نے کہا: آپ کی درخواست قبول ہے، چنانچاڑائی رک گئی،لوگوں نے اپنے ہتھیار رکھ دیے اور نماز کے لیے چل دیے۔ جب خوارج رکوع یا سجدے میں گئے تو عباد اور اس کے لشکر ان پر مل پڑے اور سب کوتل کرویا اور ابوبلال کاسرلے گئے۔ بید 6 ھاواقعہ ہے۔

عمران بن ھان اٹھی کے مرثیہ میں کہتا ہے۔

''اے آ نکھ! مرداس اور اس کے آپریآ نسو بہا،اے رہے مرداس! مجھے مرداس جیسا بنادے۔

كذبتم ليس ذاك كما زعمتم ولكن الخوارج مؤمنونا هي الفئة القليلة قد علمتم على الفئة الكثيرة يغلبونا (1010)

باقی دوشعر بھی تاریخ ادب عربی کے صعر خوارج میں اس طرح ند کور ہیں:

انس ومحبت کے بعد تو نے مجھے وحشت ناک مقام میں حیران و پریشان حجوڑ دیا۔ میں اپنی مصیبت پررور ہا ہوں جسے میں جانتا تھا تیرے بعد اسے نہیں پہچانتا، مرداس تیرے بعد لوگ لوگ نہیں رہے۔''

معتزلہ کی طرف یہ بات منسوب کی گئی ہے کہ وہ بھی اس مرداس سے محبت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس نے بادشاہ کے ظلم کا افکار کرتے ہوئے اور حق کی دعوت دیتے ہوئے بغاوت کی۔
ایسے ہی شیعہ سے بھی میہ بات منسوب ہے کہ وہ بھی اس دعویٰ کی بنیاد پر اس سے محبت رکھتے ہیں کہ اس نے حضرت حسین ڈاٹٹو کو خط لکھا جس میں خروج سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے اور حضرت حسین ڈاٹٹو کو خط لکھا جس میں خروج سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے اور حضرت حسین ڈاٹٹو سے کہتا ہے : میں آپ کے باپ کے دین پر قائم ہوں۔

مرداس کی وفات کے بعد صفریہ نے عمران بن مطان کو اپنا امیر بنالیا۔ بیر عمران بن مطان بن طان بن طاب سدوی خارجیوں کا مفتی اور بکتا شاعر ہے۔ اس فتنہ میں مبتلا ہونے سے پہلے بیر طلب علم میں مشہور اور محد ثین کے ہاں معتبر تفال کئی ایک صحابہ کرام کو پایا اور حضرت عائشہ وہائی نے قاضوں کے بارہ میں ایک حدیث روایت کی ، وہ کہتی ہیں رسول اللہ نے فرمایا: ''منصف قاضی کو لا یا جائے گا بارہ میں ایک جوشدت وہ دیکھ رہا ہوگا اس پر اثر انداز رہے گی حتی کہ وہ خواہش کرے گا کاش! اس نے دوآ دمیوں کے درمیان ایک مجبور کے بارہ میں بھی فیصلہ نہ کیا ہوتا۔ آلمام بخاری وہلائے نے لادب المفرد میں اس سے روایت کی ہے۔

اپنے قبیلہ کی ایک خارجی عورت کی وجہ سے بیفتہ خوارج میں مبتلا ہوا۔ اس سے نکاح کی خواہش وکوشش کی تا کہ اسے تق کی طرف لے آئے کیکن اس نے اسے گراہ کرلیااوروہ اسے باطل کی طرف لے گئی، چھر بیخوارج کے مذہب میں متعزق ہوگیا۔ اس کا اصلی وطن بھرہ تھا۔ جب اس کے شرکا اندیشہ ہوا تو تجاج بن یوسف نے اسے طلب کیا۔ وہ چھپ کرشام فرار ہوگیا اورامیر فلسطین و وزیر عبد الملک بن مروان، روح بن زنباع جذا می کے پاس اس دعویٰ کی بنیاد پر تھہرا

٠ مسند أحمد :75/6.

کہ دہ از دقبیلہ سے ہے، پھر جب عبدالملک کواس کا پہتہ چلاتو بیٹممان فرار ہوگیا، جب سی عربول کے کسی قبیلہ کے ہاں گھبرتا تواس سے قریبی ہونے کا دعو کی کرتا، اس بارہ میں وہ کہتا ہے۔ ''ایک دن یمنی ہوں جب یمن والے سے ملوں۔اور اگر کسی معدی سے ملوں تو میں عدنانی ہوں۔''

عمران ایک قبیلہ سے دوسر بے قبیلہ کی طرف نتقل ہوتا رہا اور اپنی نسبت کی مختلف انواع و اشکال میں ایناز ہر پھیلا تار ہاحتی کہ 84 ھ میں اس پر دہ راز میں مرگیا۔

اس کا وہ قول بھی اس کے خبیث اشعار میں سے ہے جس میں وہ حضرت علی جاتشؤ کے قاتل ملحم خارجی کی مدح کرتا ہے۔ عبدالرحمٰن بن مجم خارجی کی مدح کرتا ہے۔

- اے نیکوکارکاوارجس ہےاس نے صرف عرش والے کی رضا کو پانا چاہا۔
- میں اسے کسی دن یاد کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پوری مخلوق میں سے قول میں پورا اتر نے
   والا گمان کرتا ہوں ۔
- اسمرادی کی خوبی اللہ کے لیے ہے جس کے ہاتھوں نے بوری مخلوق میں سے [نعوذ باللہ]
   برے انسان کا خون بہایا۔

جس وقت خوارج کی قیادت عمران کے پاس تھی اس دوران کچھ ایسے آدمی ظاہر ہوئے جنسوں نے ہتھیارا تھا لیے اور جنگ کی آگ جھڑکادی،ان لوگوں میں ہے مشہورتر آدمی صالح بن مسرح سمیں اور شبیب بن بزید بن تعیم بن قیس بن عمرو بن صلت شیبانی ہیں۔ رہا صالح تو وہ بہت عبادت گزاراور شدت عبادت سے زر دچبرے والا تھا۔اس کی اکثر اقامت دارا،ارضِ موصل اور جزرہ میں تھی ،یہ اپنے صفری ساتھیوں کے پاس آتا جاتا تھا۔ انھیں قرآن اور فقہ سناتا اور وعظ کرتا،اس طرح یہ وقافو قاکو فرجھی آتا جاتا رہتا تھا۔ وہاں مہینہ دو مہینے اقامت کرتا تا کہ وہاں مہینہ دو مہینے اقامت کرتا تا کہ وہاں مقیم صفریوں کا خیال رکھے، چنانچہ وہ آئھیں وعظ کرتا اور علم سکھاتا۔

75ھ میں جب اس نے حج کیا تو اس کے ساتھ شمیب بن پزید شیبانی نے بھی اپی ایک

خيرات خيرات

جماعت کی معیت میں جج کیا۔ اتفا قااس سال عبدالملک بن مروان بھی جج کرنے آیا، هبیب نے اس پرحملہ کرنا چاہا، پھر جب عبدالملک جج کے بعد واپس گیا اور اسے اس حملے کاعلم ہوا تو اس نے جاج بن یوسف کوایک خط میں ان خوارج کا پیچھا کرنے کا تھم ویا۔ جب صالح بن مسرح کومعلوم ہوا کہ جاج اسے ڈھونڈ رہا ہے تو اس نے کوفہ جھوڑ دیا۔

76 ھیں اس نے بغاوت کا اعلان کر دیا اور اپنے ساتھیوں کو ظالموں سے جنگ اور خالفین سے جہاد کی دعوت دی جیے انھوں نے قبول کر لیا، شعیب اس سے قبل صالح سے خط و کتابت میں اسے بغاوت پراکسا تار ہا۔ اس لیے جب اسے صالح کے خروج کاعلم ہوا تو اس نے اپنے اردگرد کے خوارج کو جمع کیا اور انھیں لیے کر دار امیں صالح کے پاس پہنچا، پھر انھوں نے محمد بن مروان، جو جزیرہ کا امیر تھا۔ کے حیوانوں پر ڈاکہ ڈالا اور ان پر قبضہ کرلیا۔ محمد بن مروان نے عدی بن عدی کندی کی قیادت میں ایک ہزار شاہسواروں کالشکران کی طرف روانہ کیا۔

خارجیوں کے فوجیوں کی تعداد تقریباً ایک سوتھی۔ انھوں نے عدی کے فوجیوں کو شکست دے دی تو محمد بن مروان نے تین ہزار شاہسواروں کا ایک اور لشکر روانہ کیا۔ جنگ ہوئی اور خوار ج شکست کھا کرارض موصل اور جزیرہ سے بھاگ کھڑے ہوئے، پھر حجاج بن پوسف نے حارث بن عمیرہ کی قیادت میں تین ہزار جنگجو وَں کا ایک اور لشکر روانہ کیا۔ جلولا کے قلعہ کے دروازہ پر دونوں لشکروں میں ٹر بھیڑ ہوئی اور سخت لڑائی کے بعدصالح بن مسرح مارا گیا تو خوارج نے هبیب کی بیعت کرلی، پھران لشکروں کے مابین کی معرکے ہوئے حتی کہ شمیب نے دوسال سے بھی کم مدت میں حجاج کے جیس لشکروں کو شکست وی۔

پھراس نے ایک ہزارخوارج کے ہمراہ رات کو کوفہ پر حملہ کردیا جبکہ اس کے ساتھ غز الد۔ جو اس کی بیوی یا ماں تھی۔ بھی دوسو خارجی عورتوں کے ہمراہ موجودتھی۔ وہ تکواریں سونتے ہوئے تھیں، جاج اپنے گھرییں حجیب گیا۔ شبیب محل کے دروازے کی طرف بڑھا اور اپنے آہنی ڈنڈے سے اس پرایسی ضرب لگائی جواس پرایک بڑانشان چھوڑ گئی پھراس نے کہا

''<sub>[وه]</sub> دعویٰ کیا ہواغلام ہے،اس کا اصل قوم ثمود ہے،نہیں! بلکہ کہا جاتا ہے کہان کا دادا[باہر ہے الایا گیاتھا۔''

خوارج جامع مجدمیں داخل ہو گئے اور اس کے پہرہ داروں کوفل کر دیا۔غز المنبر پر چڑھی اوراس نے خطبہ دیا۔ شبیب نے اپنے ساتھیوں کونماز فجر کوفہ کی مسجد میں پڑھائی اوراس میں سور ہ بقرہ اور آلعمران پڑھیں۔

جب شروع دن میں حجاج کے پاس حیار ہزار کالشکر جمع ہوگیا تو فریقین کے مابین بازار کوفیہ میں ار ائی ہوئی حتی کہ شبیب شکست کھا کرانبار جا پہنچا تو حجاج نے سفیان بن أُ بَیرد کلبی کوتین ہزار کا لشکر دے کراس کا پیچھا کرنے بھیجا ،سفیان نے وُجیل <sup>©</sup> کے کنارے پڑا وُڈالا اور شہیب اس کے بل پر چڑھا تا کہ اسے عبور کر کے سفیان تک آپنچے۔سفیان نے بل کی رسیاں کاٹ دیں جبکہ شبیب اس بل پر ہی تھا، بل پھر گیا اور شبیب اپنے گھوڑے سمیت غرق ہونے لگا تو ساتھیوں نے اے آواز دی جبکہ وہ غرق ہور ہاتھا۔ کیا آپ غرق ہورہے ہیں اے امبر المومنین؟اس نے کہانہ

ذلك تقدير العزيز العليم\_

''یہ باعلم وغالب[رب] کی مقررہ تقدیر ہے۔''

پھرخوارج نے غزالہ کی بیعت کر لی**کین سفیا**ن کلبی وُجیل کو پارکر گیااورا کثرخوارج کو بمعہ غزالة آل كر ڈالا۔ شبیب كى جماعت میں ہے باقی بچنے والوں كو قید كرليا اور شبیب كى لاش پانى ے نکال کراس کا سرکا ٹااورا ہے قیدیوں کے ہم**راہ** تجاج کے پاس بھیج دیا۔

جب قیدی حجاج کے سامنے پیش ہوئے اور اس نے ان میں سے ایک قیدی کو قل کرنے کا تھکم دیا تو اس نے تجاج سے کہا: مجھ سے دوشعر س لیں جن پر میں اپنے اعمال کا خاتمہ کرتا ہوں۔اس نے اجازت دے دی تو وہ گویا ہوا: \_

''میں اللہ کی طرف عمرواوراس کے معاونین، سے حضرت علی ،اصحاب صفیین ،سرکش معاوییہ

<sup>@</sup>بالضم مصغر ، بغدادش ايك نهركانام (القامون 152/2).

اوراس کےمعاونین سے بیزارہوتا ہوں۔اللہ تعالیٰ ،نعوذ بہ العنت کیے ہووک میں برکت نددے۔'' جب وہ فارغ ہوا تو حجاج نے اس کے آل کا حکم دیا ، پھران میں سے ایک گروہ کو آل کر دیا اور باقیوں کوچھوڑ دیا۔

### إ خلاصه نمه به به صفريه

- جنگ سے پیچھے بیٹھ رہنے والے جب ان کے ہم دین وعقیدہ ہوں تو انھوں نے انھیں کافر
   قرار نہیں دیا۔
  - وہ از ارقہ کے برعکس اسپنے مخالفین کی عورتوں اور بچوں کے قل کا فیصلہ ہیں کرتے۔
  - وہ ازارقہ کے برعکس اسپنے مخالفین کے بچوں کے تفراور ہمیشہ جہنم میں رہنے کے قائل نہیں۔
    - عمل میں نہیں قول میں تقیہ کرنا جائز سمجھتے ہیں۔
- ان میں سے بعض سے منقول ہے کہ انھوں نے دارالعلانیہ میں نہیں صرف دارالتقیہ شمیں
   اپنی قوم کے کفار سے مسلمان عورتوں کا نکاح جائز قرار دیا۔
- © ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ جب کوئی نبی مبعوث ہوجائے تواس کی بعثت کے وقت اس دن کی اس گھڑی میں تمام اہل مشرق ومغرب کے لیے اس پر ایمان لانا واجب ہے اگرچہ وہ ان تمام احکام کو نہ جانیں جووہ لایا ہواور جواس کی کوئی بات پہنچنے سے قبل فوت ہو گیا تو وہ کفر برمرا۔
  - ② اصحاب كبائر كم تعلق ان كين محتف اقوال بين:
  - ابعض کا کہناہے کہوہ مشرک وکا فریس جیسا کیازار قد کا قول ہے۔
- 2- لعض نے کہام تکب بمیرہ پر کفراس وفت واقع ہوتا ہے جب امام اس پر حد قائم کرے
  - © قرائن معلوم ہوتا ہے کدان کے ہاں 'وار'' کی تین سمیں بنی ہیں:
    - 1\_دارتقيه، جهال الل قبله مي عضوارج كيخالف عالب مول\_
      - 2\_ دارعلانيه، جهال خودخوارج كاتسلط وغلبهو\_
        - 3 دارحرب، جہاں کفار غالب وقابض ہوں۔

جبیها کہ بھن بھسیہ کا تول ہے جوآ گے آ رہاہے۔

3. بعض نے کہا کہ وہ گناہ جس پر کوئی حد مقرر ہے تو اس کے مرتکب کو صرف اس کے لیے مقرر کردہ نام دیا جائے گا جیسے زانی، چور اور قاتل اور اس کا مرتکب مشرک اور کا فر نہیں ۔ اور وہ گناہ جس میں کوئی حد مقرر نہیں جیسے ترک صلوٰۃ وصوم تو یہ گفر ہے اور اس کا مرتکب کا فر ہے ۔ اور گناہ گاراس کا گناہ موجب حد ہویا اس میں حد نہ ہو دونوں صور تو ل میں ایمان سے محروم ہوجا تا ہے اگر چہ پہلی صورت میں اس پر کفر کا اطلاق نہیں ہوتا تا ہم وہ ایمان سے خارج ہے کیکن کفر میں داخل بھی نہیں ۔

ان میں سے شمیریہ عورت کی امامت عظمی پر براجمان ہونے کے قائل ہیں جیسا کہ انھوں نے یہ منصب شمیریب کے قائل ہونے کے بعد غزالہ کو دیا۔

ان میں سے بعض کے اقوال سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے مخالف مسلمانوں کا خون بہانا جائز نہیں سمجھتے اور نہ ہی مخالفین کے ملک کو دارالحرب سمجھتے ہیں۔ایسے ہی بادشاہ کی فوج کے سواکسی اور سے جنگ کے بھی وہ قائل نہیں ، واللہ اعلم۔



## عجارده

بین اسودخنی کے ساتھ تھا، لہذاوہ اپنے اصل مذہب کے مطابق نجدات میں سے ہی ہے۔ امام ابن بن اسودخنی کے ساتھ تھا، لہذاوہ اپنے اصل مذہب کے مطابق نجدات میں سے ہی ہے۔ امام ابن حزم نے اسے صفریہ سے منسوب کیا ہے اور شہرستانی نے اشارہ کیا ہے کہ وہ اصل میں ابو پھس، جس کا ذکر ان شاء اللہ آگے آر ہا ہے، کے شاگر دوں میں سے تھا، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں عبدالکریم بن مجر داہل فارس میں سے تھا جیسا کہ اس کے اکثر پیروکار بھی وہیں سے تھے۔ جب اس عبدالکریم کا چرچا ہوا اور بہت سے لوگ اس کے فتنہ میں مبتلا ہو گئے تو خالد بن عبداللہ بجلی قسر کی شیخ نے اسے قید کر دیا اس کے پیروکار اس کی فتنہ میں مبتلا ہو گئے تو خالد بن عبداللہ بجلی قسر کی شیخ نے اسے قید کر دیا اس کے پیروکار اس کی قید سے تبل ایک ہی مذہب پر قائم عبداللہ بجلی قسر کی شیخ نے اسے قید کر دیا اس کے پیروکار اس کی قید سے تبل ایک ہی مذہب پر قائم حب اس کے وہ بالغ ہو جا کمیں تو انھیں دعوت اسلام وینا واجب ہے یا وہ [ازخود] اسلام کا وصف اور جب وہ بالغ ہو جا کمیں تو انھیں دعوت اسلام وینا واجب ہے یا وہ [ازخود] اسلام کا وصف اور تعریف بیان کر دس۔

ان کے خافین کے اموال ان کے لیے حلال نہیں تا آ نکہ ان اموال والوں کو وہ قتل نہ کردیں ان کے خافین کے اس کی طرف جمرت کر کے آنا واجب نہیں افضل وستحب ہے جبکہ یہ خلفین جمرت دین داری میں معروف ہوں۔ یہ لوگ کہائر کے مرتکب کو کا فر گروانتے تھے۔ پھر جب عبدالکریم قید ہوگیا تو اس کے پیروکار آٹھ فرقوں میں منقسم ہو گئے اگر چہ خودان میں سے بھی بعض کو کا فرقر اردیتے ہیں۔ وہ فرقے حسب ذیل ہیں:

بفتح الباء والحيم نسبة الى قبيلة بَحِيلة، و قسر بفتح القاف و سكون السين كيلد ك الكثار ثيارة التامون 17/13 (617/3 في الكثار في التامون 17/12 (617/3 في الله في الله في الله في التامون 17/14 في الله في ا

خازميه

یدایک آدمی خازم بن علی کے پیروکار ہیں اور یہ بجستان کے عجاردہ کی اکثریت پر مشمل ہیں۔

یہ اللہ تعالیٰ کی عمومی تقذیر ومشیّت ® میں اہل سنت سے موافقت میں معروف ہیں۔ ایسے ہی ان کی

یہ بات بھی معروف ہے کہ بند ہے سے اللہ تعالیٰ کی دوستی یا دشمنی اس کے اس خاتمہ و انجام کے
مطابق ہوتی ہے جس کاعلم اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے، چنا نچہ جس بندہ کی موت علی الا بمان کاعلم اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے وہ اس سے دوستی رکھتا ہے اگر چہ میہ بندہ اپنی اکثر عمر کفر پر گزار ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہی ہے تی کہ اچ کے موت میں بھی ۔ اور جس کی کفر پر موت کا اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے وہ اس سے دشمنی رکھتا ہے اگر چہ بیا انسان اپنی اکثر عمر ایمان پر گزار سے یہ اللہ کا دیشمن ہی ہے تی کہ ایس بھی۔ اور جس کی کفر پر موت کا اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے وہ اس سے دشمنی رکھتا ہے اگر چہ بیا انسان اپنی اکثر عمر ایمان پر گزار سے یہ اللہ کا دیشمن ہی ہے تی کہ ایس بھی۔

اس قاعدہ کے مطابق آنھیں کہنا پڑے گا کہ حضرت علی طلحہ، زبیراور عثمان بن عفان اللہ اولیاء اللہ میں سے تھے کیونکہ بیان اوگول میں سے تھے جنھوں نے حدیبیہ کے روز آپ نگالیو آگا کی بیعت کی اور اہل حدیبیہ کے بارہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

" و جھیق الله تعالی راضی ہو گیا مومنوں سے جب وہ اس درخت کے ینچے تیری بیعت کر

ر ہے تھے۔

یہیں ہےان کی بات میں تناقص اور خرابی ظاہر ہوتی ہے۔

فعيبيه

ان کا کوئی خاص مذہب نہیں ، تقذیر کے بارہ میں ان کاعقیدہ خازمیہ جبیبا ہے۔ بیلوگ صرف اس کے فرقد بن گئے کہ ان کے پیٹوا شعیب اور عجاردہ کے ایک آ دمی ، جسے میمون بن خالدیا میمون بن عمران کہا جاتا تھا ، کے درمیان ایک مال پر جھگڑا ہوگیا۔میمون کا بیرمال شعیب کے ذمہ تھا

یعنی ہرچھوٹے بڑے امریر حادی اس کی تدرت ومرضی ۔

<sup>2)</sup> الفتح 48 18.

جباس نے اس کا مطالبہ کیا تو شعیب نے کہا جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں شہمیں دے دوں گا۔میمون نے کہااللہ تعالیٰ نے اس گھڑی میں چاہا ہے، شعیب نے کہا: اگراس نے چاہا ہوتا تو میں اس سے رُک نہ سکتا۔

میمون نے کہا[سنو!] اللہ تعالیٰ نے اس کا تھم دیا ہے اور جس کا اس نے تھم دیا ہے اسے اس نے جہا دیا ہے اسے اس نے جا ہے تو عجاردہ کی ایک جماعت شعیب کی جمایتی ہوگئ جبکہ دوسری میمون کی ، پھر انھوں نے اس بارہ میں اپنے امام عبدالکریم سے نتو کی پوچھا وہ اس وقت قید میں تھا ، انھوں نے ایک خط بھیجا جس میں اس جھٹر ہے کی تفصیل تھی جو میمون وشعیب کے ما بین ہوا۔ انھوں نے اس بارہ میں جواب پوچھا تو اس نے ایک مختصر سامبہم جواب لکھ بھیجا ، اس نے لکھا: ہم تو صرف کہتے ہیں میں جواب پوچھا تو اس نے ایک مختصر سامبہم جواب لکھ بھیجا ، اس نے لکھا: ہم تو صرف کہتے ہیں میں جو اپ وہ نہیں ہوا ہم اللہ تعالیٰ کے ذمہ کوئی برا کا منہیں لگاتے۔''

یہ جواب انہیں ابن عجر دکی وفات کے بعد ملاتو میمون نے دعویٰ کر دیا کہ عبدالکریم نے اس کے موقف کی تائید کی ہے کیونکہ اس نے کہا ہے کہ ''ہم اللہ تعالیٰ کے ذرمہ کوئی براکا منہیں لگاتے'' اور شعیب نے دعویٰ کر دیا کہ اس نے میر ہے موقف کی تائید کی ہے کیونکہ اس نے کہا ہے:''جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہوا اور جو اس نے نہیں چاہا نہیں ہوا۔'' اکثر خازمیہ شعیب کے قول کی طرف مائل ہو گئے اور اس بنا پر اس آ کے نام آکا ایک فرقہ بن گیا۔''

ميموني

یہاسی میمون بن خالد یا ابن عمران کے پیروکار ہیں جس کا قصہ ہم نے شعیب عجر دی کے ساتھ ابھی ابھی ذکر کیا ہے۔ شخ ابوالحن اشعری نے''مقالات الاسلامیین'' میں ذکر کیا ہے:''بعض لوگ کہتے ہیں کہ عبدالکریم بن عجرد اور بیمیمون اہل بلخ میں سے ہیں۔''

میمون نے اللہ تعالیٰ کی عموم مشیبت وقدرت کا انکار کیا اور بیعقیدہ رکھا کہ بندوں کے اعمال میں اللہ کی مشیبت ومرضی کا کوئی دخل نہیں اور نہ ہی افعالِ عباداس کے پیدا کردہ ہیں ، نیزیہ کہ اللہ

تعالی بھلائی کاارادہ کرتاہے برائی کانہیں۔

پھراس نے کہا: مشرکوں کے بچجئتی ہیں اور گناہوں کے مرتکب کا فر ہیں ، اور [غیر مسلم] بادشاہ سے اور جواس کے فیصلہ پر راضی ہوں ، ان سب سے جنگ کرنا فرض ہے اور با دشاہ کے علاوہ باتی کسی سے جنگ فرض نہیں الابیہ کہوہ ان پر حملہ کردے یا ان کے دین میں طعن کرے یا بادشاہ کوان کے بارہ میں مخبری کرے۔

اس طرح میمون پوتیوں، نواسیوں، بھائیوں کی پوتیوں اور بہنوں کی پوتیوں سے جواز نکاح کا بھی قائل تھا۔ اس کا کہنا تھا اللہ تعالی نے نسبی عورتوں کی تحریم کے بارہ میں ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بھو چھو یہ خالا وُں، بھانجیوں اور بھتیجیوں کا تو ذکر فرمایا ہے کیکن پوتیوں، نواسیوں، بھائیوں کی پوتیوں اور بہنوں کی پوتیوں کا ذکر نہیں فرمایا۔ اس طرح میمونیہ نے سورہ پوسف کے قرآن میں ہے ہونے کا بھی انکار کیا۔ بیتوں عبد الکریم بن عجر دہے بھی منسوب کیا گیا ہے۔

خلفيه

یہ ایک آ دمی خلف کے پیروکار ہیں جومیمونیہ میں سے تھا، پھر نقذیر ومشیّت کے بارہ میں ان کی خلف کے بیروکار ہیں جومیمونیہ میں سے تھا، پھر نقذیر ومشیّت ٹابت کی۔اس پر کرمان و کالفت کی اور ہر چھوٹے بڑے امرکومحیط، اللہ تعالیٰ کی قدرت ومشیّت ٹابت کی۔اس پر کرمان و کمران کے خوارج بھی اس سے مل گئے۔خلفیہ صرف اپنے امام سے مل کر جنگ کرنے کے قائل ہیں اوران کا خیال ہے کہ ان کے خافین کے نیج جہنمی ہیں۔

امعلوميه

بیخازمیہ ہی کا ایک فرقہ ہے ان کاعقیدہ ہے کہ جوآ دی اللہ تعالی کو اس کے تمام اسا کے ساتھ نہیں جانتاوہ جاہل ہے اور جاہل کا فر ہے۔ اس طرح ان کا بیعقیدہ بھی ہے کہ بندوں کے افعال اللہ تعالیٰ کے بیدا کردہ نہیں اور وہ اس آ دمی کی امامت کے قائل ہیں جو ان کے مذہب پر ہواور اپنے دشمنوں پر تلوار لے کر نکلے۔ بیلوگ[ ہجرت ہے] پیچھے بیٹے دہنے والوں کی تکفیر کے بھی قائل نہیں۔

مجهوليه

یہ بھی خازمیہ بی کا ایک فرقہ ہے۔ان کاعقیدہ بھی معلومیہ کا ساہے۔ گریہ لوگ کہتے ہیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ کواس کے بعض ناموں سے پہچان لیا تواس نے اللہ تعالیٰ کواس کے بعض ناموں سے پہچان لیا تواس نے اللہ بہچان لیاوہ مومن ہے معلومیہ کوکا فرگر دانتے ہیں۔

إ صلتيه

اس بارہ میں اختلاف ہے کہ یہ کس سے منسوب ہیں، چنانچ بعض کا کہنا ہے کہ یہ عجاردہ کے ایک آ دمی صلت بن اُبی الصلت ، ایک آ دمی صلت بن اُبی الصلت سے منسوب ہیں اور بعض کا کہنا ہے یہ عثمان بن اُبی الصلت، جس کانام صلت بن عثمان بھی بتایا گیا ہے، سے منسوب ہیں، امام شہرستانی ان کے بارہ میں لکھتے ہیں: '' یہ عثمان بن اُبی الصلت یا الصلت بن اُبی الصلت کے پیروکار ہیں۔''

جس عقیدہ میں بیمنفرد ہیں وہ بہتے کہ ان کا کہنا ہے کہ جب آ دمی ہماری بات مان لے اور اسلام لے آئے ہے تو ہم اسے دوست بنالیں گے کیکن اس کے بچوں سے بری الذمہ ہوں گے کیونکہ ان کا کوئی اسلام نہیں حتیٰ کہ وہ بالغ ہوجا کمیں، پھر اسلام میں داخل ہوں۔

ا حمزیه

سیمنزہ بن اکرک یا [منزہ] بن ادرک عجر دی قدری کے پیردکار ہیں جورشید کی خلافت کے دوران 179 ھیں ظاہر ہوا۔اس نے قدر پر معتزلہ کی ان کی تمام بدعات میں موافقت کی ادردین سے دوران اوگوں کی مخالفت صرف اس بات میں کی کہ شرکین کے بیچے جہنمی ہیں۔اس لیے اکثر عجاردہ اور معتزلہ نے اسے کا فرقر اردیا میزہ عجاردہ میں سے سب سے خطرناک خارجی تھا اس نے سجتان ،قوہتان 'کرمان اور مکران میں فساد ہر پاکیا اور بہت سے شکروں کوشکست دی۔ جب وہ کسی قوم سے جنگ کرتا اور انھیں شکست دے ویتا تو ان کے مال جلا و بینے ان کے جانوروں کی

<sup>🛈</sup> بدکوہتان کی تعریب ہے۔

کوئییں کا نے ڈالنے اور ان کے قید یوں کو آل کرینے کا تھم دیتا جواس سے موافقت نہ کرتا اس سے بہت کی گلوق قتل جنگ کی اور ان میں سے بہت کی گلوق قتل جنگ کی اور ان میں سے بہت کی گلوق قتل کر ڈالی اس طرح اس نے عجار دہ کے خاز میہ اور خوارج کے بیھسیہ سے بھی جنگ کی اور قریب تھا کہ بیدان کا قلع قبع کر دے ، اس کا فتن خراسان ، کر مان ، قوھستان اور سجستان میں رشید کے آخری دور اور مامون کی خلافت کے ابتدائی ایام تک جاری رہا۔

جب مامون مندخلافت پرمتمکن ہوا تو اس نے حمزہ کے نام ایک خطاکھا جس میں اسے اپنی اطاعت کی دعوت دی گروہ سرکشی اور فساد میں بڑھتا ہی گیا تو مامون نے طاہر بن حسین کی قیادت میں ایک لشکر اس کی طرف روانہ کیا۔ ان دونوں کے مابین گئی جنگیں ہوئیں جن میں فریقین کے تمیں ہزار سے زیادہ آ دمی کام آئے ان میں زیادہ تر حمزہ کے پیروکار تھے۔

حمزیہ شکست کھا کرکر مان چلے گئے اور جب مامون نے طاہر بن حسین کوخراسان سے واپس بلایا تو حمزہ نے خراسان کا لا کچ کیا اور اپنالشکر لے کر اس طرف چلا، پھرعبدالرحمان نمیشا پوری نمیشا پور کے جنگجوؤں میں سے ہیں ہزار فوجی لے کر چلے، انھوں نے حمزہ کو شکست دی اور ان کی ایک بڑی تعداد کو حہ تنج کیا ۔ حمزہ زخمی حالت میں فرار ہوگیا اور اپنی اسی شکست میں گئے والے زخموں سے مرگیا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کواس کے شرسے آرام بخشا۔

## إخلاصه ندبب عجاروه

- © بچے کے بالغ ہونے پراسے دعوت اسلام دینے کا وجوب اور اس سے بل اس سے اظہار براءت ویزاری یا توقف ۔ ان میں سے بعض کا فیصلہ ہے کہ شرکین کے بچے جہنمی ہیں اور بعض نے کہا جئتی ۔
- اپنے ہم مذہب خارجیوں میں سے ہجرت سے پیچھے بیٹھ رہنے والوں سے دوئتی رکھتے ہیں
   جبکہ وہ تقویٰ وطہارت میں معروف ہوں۔
  - ا بی طرف جرت کوداجب نہیں بلکه متحب گردانتے ہیں۔

#### ebooks.i360.pk

[165]

فارده

- ان میں سے اکثر بنیادی طور پراپنے مخالف کے اموال لوٹنا مباح نہیں سجھتے مگر جبکہ وہ اسے قل کرلیں۔ کرلیں۔
  - ان میں ہے اکثر اللہ تعالیٰ کی عمومی تقدیر و مشیحت کے قائل ہیں۔
- ان میں سے میمونیہ کے کفر کے بارہ میں لوگوں کا اختلاف نہیں کیونکہ انھوں نے دین کی ان
  باتوں کا انکار کیا جو دین میں قطعی طور پر ثابت ہیں جیسے سورہ یوسف کا انکار اور بیٹوں کی
  پوتیوں ، بیٹیوں کی پوتیوں ، بھائیوں اور بہنوں کی پوتیوں سے نکاح کا جواز۔ ®



<sup>﴿</sup> بِهِ مَنْ كَتَابِ كَاتَرْ جَمِهِ بِهِ بِهِ كَدَالَ بِي قَبِلَ (ص: 162) ميمونيه كے بيان ميں صرف پوتيوں اور نواسيوں كى اباحت كا ذكر تفا اور وہى سيخ معلوم ہوتا ہے شايد خود اباحت كا ذكر تفا اور وہى سيخ معلوم ہوتا ہے شايد خود پوتياں اور نواسياں مباح نہ ہوں جب كه حقيقت بينيس كونكه ان كى مزعومه علت بيدم ذكر به ونوں قسموں كوشامل ہے، فاف ہم واللّٰه أعلمه

## ثعالبه

یہ تغلبہ بن مشکان یا [ نغلبہ ] ابن عامر کے پیروکار ہیں۔ یہ عبدالکریم بن عجر د کے ساتھ تھاحتیٰ کہان کے مابین بچے کے [جنتی یا جہنمی ہونے کے ] بارہ میں اختلاف ہوگیا اور ان دونوں نے ایک دوسرے پر کفر کافتو کی جڑدیا۔

ان کے اختلاف کا سبب یہ ہے کہ عجارہ ہ کے ایک آدی نے نقلبہ کی طرف اس کی لڑکی کے لیے مثلنی کا پیغام بھیجا تو نقلبہ نے کہا اس کا مہر مقرر کیجیے ، پھر مگیتر نے لڑکی کی ماں کی طرف ایک عورت کو بھیجاہ ہاں سے پوچھنا چاہتا تھا کہا گرلڑکی بالغ ہوگئی ہے اور اپنا اسلام واضح کر چکی ہے تو اسے مہرکی پرواہ نہیں جتنا بھی ہو، ماں نے کہا وہ لڑکی مسلمان ہے بالغ ہوئی ہویا ند، اس آدمی نواسے مہرکی پرواہ نہیں جتنا بھی ہو، ماں نے کہا وہ لڑکی مسلمان ہے بالغ ہوئی ہویا ند، اس آدمی نواسے عبد الکریم بن عجر داور نقلبہ بن مشکان کو نقلبہ کی بیوی کے قول کی خبر دی عبد الکریم بچوں کی بلوغت سے قبل ان سے بیزاری کا قول اختیار کرچکا تھا اس لیے اس نے عورت کے قول پر اعتراض کیا، رہا نقلبہ تو اس نے اپنی بیوی کے قول کی حمایت کی اور کہا ہم ان کے حمایت بین ،خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے حتی کہ ان سے جن کا انکار اور ظلم پر رضا مندی ندد کی لیس، اس طرح وہ عبد الکریم سے اور عبد الکریم اس سے بیزار ہو گیا اور ان میں سے ہرا کیک کے نام کا فرقہ بن گیا، فرقوں میں منقسم ہوگئے:

 ایک فرقہ اس کی موت کے بعد بھی اس کی امامت کا قائل رہااس کی وفات کے بعد بھی اس نے کسی کی امامت کا اقرار نہیں کیا اور نہ ہی ثعلبہ کی تعلیمات کے خلاف ہی کوئی اور بات اس سے منقول ہے۔

*ئوال* 

معبدبي

یہ ثعالبہ کے ایک آ دی جے معبد بن عبدالرحمٰن کہا جاتا تھا کے پیروکار ہیں۔ جمہور ثعالبہ سے بیہ تعالبہ علی منفرد ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اپنے غلاموں سے۔ جب وہ غنی ہوں۔ زکا ق وصول کرنے اور انھیں۔ جب وہ فقیر ہوں۔ اپنی زکا ق دینے کے قائل ہیں۔ ثعالبہ میں سے جو اس کا قائل نہ ہوا یہ اس سے بیزار ہوگئے اس طرح ثعالبہ بھی ان سے بیزار ہوگئے۔

اخنسيه

یہ بھی تعالبہ ہی کے ایک آ دی ، جسے اخنس بن قیس کہا جاتا تھا ، کے پیروکار ہیں باقی ثعالبہ سے

یہ اس بات میں منفرد ہیں کہ یہ دار تقیہ میں بسنے والے ان تمام مسلمانوں کے بارہ میں جواسلام

کے دعویدار یا اہل قبلہ میں سے ہیں تو قف کرتے ہیں ، چنانچہ بیدان پر نہ گفر کا حکم لگاتے ہیں نہ

اسلام کا الا بیہ کہ کسی خاص آ دی سے اس کا اسلام معلوم کرلیں تو اس بنا پر بیاس سے محبت کرتے

ہیں یا کسی سے اس کا کفر معلوم کرلیں تو اس بنا پر اس سے براءت و بیزاری کا اظہار کرتے ہیں ۔

بید دھوکہ ہے کسی کو پکڑ نا اور خفیہ قبل کرنا حرام جانتے ہیں ۔ ایسے ہی اہل قبلہ میں سے اپنے

عزافین سے جنگ کی ابتدا کرنا بھی نا جائز سمجھتے ہیں ۔ جب تک کہ اسے دعوت نہ دے لیں الا بیہ

کہ جسے اچھی طرح جانتے ہوں ۔ ثعالبہ نے ان سے براءت کا اعلان کیا اس طرح ہے بھی ان سے

بری الذمہ ہوگئے۔

ارشيدىي

یہ بھی تعالبہ ہی کے ایک آ دی ، جسے رشید طوی کہا جاتا تھا ، کے پیرو کار ہیں یہ جمہور تعالبہ کے خالف ہیں کیوکہ ان کا خیال ہے کہ چشموں جاری نہروں اور نالوں سے سیراب کردہ زمین کی پیداوار میں عشر بیسواں حصہ ہے۔ان کا خیال ہے کہ دسواں حصہ صرف اسی زمین میں ہوگا جو بارش سے سیراب ہو۔

بعض اہل علم کا خیال ہے کہ یہی قول جمہور ثعالبہ کا تھاحتیٰ کدان کے ایک فقیدا بوخالد زیاد بن عبدالرحلن شيباني نے انھيں بتايا كەنىرول سے سيراب كرده زمين ميں بھى اسى طرح [ دسوال حصه ] عشر واجب ہےتو جمہور تعالبہ نے بھی زیاد کے قول کی طرف رجوع کرلیا۔ رشید طوی اوراس کی جماعت کے سواکوئی بھی پہلے قول پر قائم نہ رہا، تعالبہ میں سے جس نے رشید کی مخالفت کی وہ اس سے بیزار ہو گیااورا یے ہی ثعالبہ رشیدیہ سے بیزار ہو گئے اورانھوں نے انھیں''عشریہ'' کالقب د\_ےدیا۔

پیکرم یا ابومکرم بن عبداللہ عجلی کے پیروکار ہیں۔ان کاعقیدہ ہے کہ تارک صلاۃ کافر ہے کیکن ترک صلاۃ کی بنایزنہیں بلکہاللہ تعالٰی ہے جہالت کی بنا پر کیونکہان کاعقیدہ ہے کہ جوآ دمی گناہ کبیرہ کامرتکب ہوتا ہےوہ اللہ تعالیٰ ہے جاہل و تا واقف ہےاس جہالت کی بنا پراسے کا فرکہا جاتا ہے۔معصیت کے ارتکاب کی بنار نہیں۔ تعالبہ میں سے جوان کے مخالف ہو گئے میان سے بری الذمه ہوگئے اس طرح ثعالبہ نے بھی آٹھیں اس بناپر کافرقر اردے دیا۔

یہاس شیبان بن سلمہ حروری کے پیروکار ہیں جومضافات خراسان میں ظاہر ہوا، یہ تعالبہ میں سے تھا۔خوارج کی ایک جماعت اس کے گردجمع ہوگئ اورخلافت کا سلام کہنے گئی۔شیبان اس حالت میں تھا کہ عباسیوں کی طرف دعوت دینے والا ابومسلم خراسانی 129 ھیں ظاہر ہوا جب کہ خراسان کا نائب حاکم وہ نصر بن سیارلیٹی تھا جسے ہشام بن عبدالملک بن مروان نے مقرر کیا تھا۔ ید نصر ابوسلم سے جنگ کے لیے اٹھا توشیبان نے ابوسلم کے اس خروج کابر اند منایا کیونکہ وہ نصر بن سیار سے جنگ کرر ہاتھا ایسے ہی نصر بن سیار کا باغی ابن کر مانی اس پرخوش تھا،کیکن نصر بن سیار شیبان سے دوتی [ کے مواقع ] ڈھونڈ نے لگا اور اس سے کہا: یا تو ابومسلم سے جنگ کے لیے آپ میراساتھ دیں یا مجھے چھوڑ دیں تا کہ میں اس کے لیے فارغ ہور ہوں۔ شیبان نے اس کی سہ بات مان لی۔ ®ابوسلم کو جب شیبان کی اس چال کاعلم ہوا تو اس نے ابن کر مانی کو پیغا م بھیجااور شیبان کے موقف کی اطلاع دی۔ ابن کر مانی نے شیبان کواس پر ملامت کی لیکن نھراس ابن کر مانی ہے آ ملائیکن زیادہ عرصہ نہ گزرا کہ خود پراٹر انداز ہو گیا اور ابوسلم سے جنگ کی خاطر ابن کر مانی سے آ ملائیکن زیادہ عرصہ نہ گزرا کہ خود نھراور ابن کر مانی کے مابین جنگ کی چوٹ بڑی ۔

ابوسلم ان دونوں سے خفیہ خط و کتابت کرنے لگا اور اضیں اپنی طرف ماکل کرنے لگاحتی کہ 9 جمادی الاولی 130 ھے جعرات کے دن وہ''مرو'' میں داخل ہوا اور اس گورنر ہاؤس میں پڑاؤ ڈالا جے اس نے علی بن کر مانی کے تعاون سے نصر بن سیار سے چھین کراپنے قبضہ میں کرلیا تھا۔

جب نصر فرار ہو گیا تو ابوسلم کے سامنے شیبان ہی باتی رہ گیا، ابوسلم نے بسام بن ابراہم مولی بنی لیٹ کی قیادت میں ایک نشکراس کی طرف روانہ کیا، دونوں میں ٹر بھیٹر ہوئی، بسام نے اس [شیبان] کوشکست دی اور قتل کر دیا۔ شیبانیہ کو قتل وقید کا سامنا کرنا پڑا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کوان کے شرسے آرام بخشا۔

شیبان بھی جری تھا جر کے بارہ میں جھم بن صفوان کے عقیدے کا حامل تھا ای طرح اس سے میہ بات بھی ثابت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کواس کی مخلوق سے تشبید دیتا تھا۔ جمہور ثعالبہ نے اسے اس وجہ سے اور اس طرح کی دیگر وجو ہات کی بناپر کا فرقر اردیا۔

إ خلاصه ندېب ثعالبه

- بچوں کی ولایت کا اقر ار ،خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے حتیٰ کہان سے خلاف اسلام کوئی بات
   ثابت نہ ہوجائے۔
- اپنے غلاموں سے بھی زکاۃ کی وصولی جب وہ غنی ہوں اور جب وہ فقیر ہوں تو اضیں زکاۃ دینا
   یہ معبد یہ کے ہال ہے۔

اسواتع كي تفصيل ك ليملاحظه فرمائين البداية و النهاية 30/10

- وھو کے سے قل کرنے کی تحریم یہ بھی اضلیہ کے ہاں ہے۔
- جنگ ہے قبل مخالف کو دعوت اسلام دینا، مخالف کی طرف سے جنگ شروع نہ کرنے سے قبل
   اس کے آل کی تحریم پیریجی اخلہ ہے ہاں ہی ہے۔
- نہروں،چشموں اور نالوں سے سیراب کردہ زمین کی پیداوار میں بیسواں حصہ عشر مقرر کرنا، بید
   رشید بیر کے ہاں ہے۔
- ک پیعقیدہ رکھنا کہ تارک صلوٰ ق کا فر ہے لیکن ترک صلوٰ ق کی بنا پڑئییں بلکہ اللہ تعالیٰ کے بارہ میں اپنی جہالت کی بنایر۔ پیمکرمیہ کے ہاں ہے۔
- ﴿ شَيَانِيهِ كَا جَرِكَ بَارِهِ مِينِ جَهِم بن صفوان كى موافقت كرنا اور الله تعالى كُوَّأْس كى مخلوق سے تشبید دینا۔



## [اباضیه

یاس عبداللہ بن اباض مری تمیمی کے پیروکار ہیں جواس وقت نافع بن ازرق کے ہمراہ بھرہ گیا جب خوارج حضرت عبداللہ بن زبیر ڈٹاٹھا کا ساتھ جھوڑ گئے، پھر جب نافع بھرہ سے اہواز گیا تو یہ ابن اباض اس کے ساتھ نہ تھا اور جب اہواز میں نافع کوشہرت ملی اورائے وت وطاقت حاصل ہوئی تو اس نے بھرہ میں بیٹھ رہنے والے خوارج کو خط کھر اپنی طرف ہجرت کرنے کی وقت دی جواس کی طرف ہجرت کرنے آئے انھیں کا فرقر اردیا۔

یے خط بھرہ میں ابن اباض اور اس کے ہمراہ موجود خارجیوں کے پاس پہنچا جن میں اس وقت ابن ہمس سیسم بن جا برضعی اور عبداللہ بن صفار سعدی بھی تھے۔عبداللہ بن اباض نے بین خط پڑھ کر انھیں سنایا اور کہا: اگریہ [ہجرت نہ کرنے والے] لوگ مشرک ہوتے تو اس کی رائے واقعی درست ہوتی لیکن جو کچھوہ کہتا ہے اس میں اس نے جھوٹ بولا ہے اس لیے کہ قوم شرک سے بیزار ہے کیونکہ وہ کتاب کو تھا ہے ہوئے ہے اور رسول کریم تُلِینًا کی مقرّہے ، البتہ کفرانِ نعمت کی مرتکب ہوئی ہے اس لیے اس لیے اللہ عن اللہ عائز وطل ہے۔

پھرعبداللہ بن صفار سعدی یا ابو بھس تھیصم بن جابر ضبعی اس کی طرف بڑھا اور کہا: اللہ تعالیٰ تجھے سے بیزار ہے کیونکہ تو نے کوتا ہی کی ہے اس لیے تو کا فرہو گیا اور اللہ تعالیٰ نافع سے بیزار ہے کیونکہ اس نے غلو سے کام لیا ہے،اس لیے وہ [بھی] کا فرہو گیا۔

عبداللہ بن اباض کے گردخوارج کی ایک جماعت جمع ہوگئی اور پچھلوگ اس سے جدا ہو کر دور ہو گئے ۔ ابن اباض کا خیال تھا کہ اہل قبلہ میں سے ان کے مخالف ندمومن ہیں ندمشرک بلکہ کا فر ہیں لیکن اس کے باجود ان سے زکاح ومعاشرت، وراشتیں اور گواہیاں صحیح ہیں اگر چہ بیران کے ا پے ہمنوا کے حق میں ہی ہوں اس دلیل کی بنا پر کہ ان کے پاس مسلمانوں کا وہ شعار موجود ہے جو [ہم سب]مسلمانوں کو جمع کرتا ہے ،ایسے ہی اس نے ان کے خون سرأ جائز نہیں کیے اگر چہ علانیة ' انھیں جائز کرلیا اسی طرح ابن اباض کا خیال تھا کہ ان کے مخالفین کے اموال اس وقت جائز نہیں جب بیسونا چاندی ہوں ،رہے گھوڑے ، تھیا راور دیگر سامان تو وہ حلال ہیں۔

ابن اباض کے بارہ میں مشہور ہے کہ وہ خارجیوں میں سے بات میں سب سے زم اور سب سے زیادہ سے زم اور سب سے زیادہ سے زیادہ سے نیادہ سے نیادہ سے نیادہ سے بیند آ دی تھا۔ اس لیے وہ بنی امیہ کے آخری حاکم کے دور تک اس سلح جوئی پر گامزان رہا، پھر بغاوت کی تو مروان نے عبداللہ بن محمد بن عطیہ کی قیادت میں ایک شکر روانہ کیا جس نے مقام '' نتالہ'' پراس سے جنگ کی اور اس کا کام تمام کردیا۔

یہ ایک انوکھی بات ہے جوامام ابن حزم نے ذکر فرمائی ہے: کہ عبداللہ بن اباض نے اپنے عقیدہ سے ثعالبہ کے عقیدہ کی طرف رجوع کر لیا تھا، پھرانھوں نے فرمایا: پس اس کے پیروکار اس سے بیزار ہو گئے اس وقت وہ اسے نہیں جانتے ، نیز فرمایا: علم و ند بہب میں ان کے ماہرین سے بیزار ہو گئے اس وقت وہ اسے نہیں جانتے ، نیز فرمایا: علم و ند بہب میں ان کے ماہرین سے ہم نے اس کے متعلق یو چھا تو کسی نے اس[ابن اباض] کوند پہچانا۔ ®

عبدالله بن اباض کے بعد اباضیہ سات فرقول میں بٹ گئے جبکہ ہم بیھسیہ کوان کا فرقہ مانیں ، اورا گران کا فرقہ نہ مانیں تو بیر چھ فرقے بنتے ہیں :

### ايزيديه

یہ یزید بن ابی انسہ یا ابن اہیہ اباض کے پیروکار ہیں۔ یہ بھرہ میں مقیم تھا پھر ملک فارس میں "
د جورُر "مقام کی طرف منتقل ہوگیا۔ یزید یہ اباضیہ اور باقی اٹل قبلہ سے اس بات میں منفرد ہیں کہ اللہ تعالیٰ جمیوں میں سے ایک رسول مبعوث فرمائے گا اور اس پر آسان سے ایک ایک کتاب نازل فرمائے گا جو آسان میں کھی گئی ہوگی اور اس پر یکبارگی نازل ہوگی اس کی شریعت سے شریعت محمد مَن اللہ اللہ منسوخ ہوجائے گی۔

<sup>﴿</sup> سلطنت اُومان میں آج کل جن کی حکومت ہے دہ خوارج کی ایک قسم اباضیہ میں وہ بعض صفات کا انکار کرتے ہیں۔ مجلة الدعوة ص46 رمضان 1425 از پوسف طیبی ۔

اماضييه

نیز ان کا بیعقیدہ بھی ہے کہ اس نبی منتظر کے پیروکار قر آن مجید میں لفظ' الصابعو ن' سے نیر وان کا بیروکار ہیں جبیا کہ فرمان باری تعالی ہے:

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَالَّذِيْنَ هَادُوا وَالنَّصَارَى والصَّابِثِينَ مَنُ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوُمِ الآخِرِ وَ عَمِلَ صَالِحًا﴾

اوران سےمرادحران اورواسط [شهر] کے صابقه نہیں۔

اورايسے بى يزيدى كاعقيده ہے كہ جوآ دى:

(لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ إِلَى الْعَربِ)

والاکلمہ بڑھتاہے وہ مومن شار ہوگا اگر چہ دین محمدی میں داخل نہ ہوا، ان کے اس عقیدہ سے لازم آتا ہے کہ یہودیوں کے عیسویہ اور موشکانی فرتے بھی مومن شار ہوں کیونکہ ان کاعقیدہ ہے کہ منافظ آبال کتاب کی طرف نہیں بلکہ عربوں کی طرف رسول بن کر آئے ہیں۔ اہل قبلہ کا اجماع ہے کہ یزیدیہ کا فراور ملت اسلام سے خارج ہیں۔

هضير

بی حفص بن ابی مقدام کے پیردکار ہیں۔ اباضیہ سے جو بات انھیں جدا کرتی ہے وہ ان کا بیہ عقیدہ ہے کہ ایمان وشرک میں فرق صرف اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ چنا نچہ جوآ دمی اللہ تعالیٰ کو پیچان لے، پھروہ اس کے ماسوا، یعنی رسول قیامت جنت یا دوزخ کا انکار کردے یا تمام برے اعمال، یعنی قبل نفس، شرمگا ہوں، مالوں اور شرابوں کو جائز سیجھنے کے جرم کا مرتکب ہوتو پھر بھی وہ شرک سے بری الذمہ ہے آگر چہ اے کا فرکہا جائے ،مشرک صرف وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارہ میں جائل ہواوراس کا انکار کرے۔

پھران سے بیہ بات بھی منقول ہے کہ کتابوں اور نبیوں پر ایمان لا نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان لانے پر موقوف ہے جس نے اس کا انکار کیا تو اس نے شرک کیا۔ اور بیصر تح تضاوہے۔ پھر انھوں نے ۔ اللہ تعالی انھیں برصورت کرے ۔ کہا کہ آیت کریمہ:

﴿كَالَّذِى اسْتَهُوَتُهُ الشَّيَاطِيْنُ فِي الْأَرُضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصُحَابٌ يَّدُعُونَهُ إِلَى الْهُدَى اثْتِناً﴾ <sup>©</sup>

'' یعنی کیا ہم اپنا حال اس آ دمی کی طرح کرلیس جسے شیطانوں نے صحرامیں بھٹکا دیا ہواور وہ جیران وسر گرداں پھرر ہا ہو۔ درآں حالیکہ اس کے ساتھی اسے بِکاررہے ہوں کہ ادھرآ بیسیدھی راہ موجود ہے۔''

میں مذکور ﴿ حَیْرَانَ ﴾ کے مصداق حضرت علی ہیں، اور ان کے وہ ساتھی جو انھیں ہدایت کی طرف بلارہے ہیں ان سے مراد نہروان کے خوارج ہیں۔

ایسے ہی ان کا۔ اللہ تعالی انھیں بدشکل بنادے۔ یعقیدہ بھی ہے کہ فرمانِ باری تعالیٰ:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعِجبُكَ قَولُهُ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَ يُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا

فِي قَلْبِهِ وَهُوَ ٱلْدُّالِخِصَامِ﴾ الى قوله ﴿الفسِاد﴾ ث

'' یعنی کوئی ابیا ہے جس کی ہاتیں شہیں دنیاوی زندگی میں بھلی معلوم ہوتی ہیں اور اپنی

نیک نیتی پروه بار بارخدا کوگواه بنا تا ہے گرحقیقت میں وہ تخت جھگڑ الوہے۔''

پیفرمان حضرت علی واٹٹؤ کے بارہ میں نازل ہوا۔ جبکہ فرمان باری تعالی: `

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَّشُرِي نَفُسَهُ ابُتِغَاءَ مَرُضَاتِ اللَّهِ \* \* \* ﴿ وَمِنَ النَّهِ اللَّهِ \* \*

'' یعنی دوسری طرف انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے جورضاء الہی کی طلب میں اپنی جان

کھپادیتاہے۔''

بیفر مان عبدالرحمٰن بن ملجم مرادی خارجی کے بارہ میں نازل ہوا جس نے حضرت علی ڈاٹٹو کو

شهبيد كيا-

حارثيه

الإضيه الإضابة

حارث بن بزیداباضی کے بیر پیرو کار قدر بیا اور معتزلہ کے ہمنوا ہیں۔ چنانچہ بیلوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی وقدرت ہر چھوٹے بڑے امر کومحیط نہیں ہوتی جیسا کہ بیا کی بیلیوں کے وجود کے بھی قائل ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت مقصود نہیں ہوتی ، لینی جب انسان کوئی ایسا کام کر ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تھم دیا ہے تو وہ اطاعت گزار شار ہوگا اگر چہوہ اس عمل سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی کا ارادہ نہ بھی کرے۔ © ابوالہذیل علاف معتزلی کا بھی یہی نہ ہب ہے۔

ان لوگوں کا خیال ہے کہ روئے زمین پر جو بھی بدین یا کافر ہے وہ بہت سے امور میں اللہ تعالی کا مطیع ہے اگر چدا ہے کفر کے لحاظ سے وہ اللہ تعالی کا نافر مان ہی ہے۔ اس کا ثبوت انھوں نے بید یا کہ اللہ تعالی کے اوا مرکے بالمقابل اس کے نواہی ہیں۔ اب جو آ دمی اسے نہیں پہچا تا اور اس کے جمیع اوا مرکوچھوڑ دے تولازم آئے گا کہ وہ اس کے تمام نواہی کا مرتکب ہو، اگر یہ بات [ درست ] ہوتو لازم آئے گا کہ ایک دھریہ یہودی ، عیسائی ، مجوی اور باقی سب کا فروں کے دین پر ہو۔ ﴿

إ ابراميميه

یہ اباضیہ کے ایک آ دمی جے ابراہیم کہا جاتا تھا کے پیروکار ہیں۔ان لوگوں کا کوئی جدا نہ ہب

<sup>©</sup> ملحوظہ: کتب بنی اور دورانِ مطالعہ بھی بھی ایسا اشکال ساسنے آجا تا ہے جوکوٹ شِ بسیار کے باوجود طانہیں ہو پاتا حتی کہ یعض اوقات آدی ماہیں ہو کرتا ہے بند کرکے رکھ دیتا ہے۔ اس کا حل سے ہے کہ ذواشکال عبارت فوز ہن میں رکھتے ہوئے اس سے پچھا کی جی اس ضرور پڑھیے بہا اوقات اس عبارت میں اس کا حل بل جا تا ہے۔ پچھا کی ہی صورت یہاں پیدا ہورہ ہے۔ اس اشکال کا حل آگے آنے والی مجوی اوراس کے فرک مثال میں واضح ہور با ہے۔ فافر أو تدبر پیدا ہورہ ہی مثال کی حقیقت تک پنجی نظر نہیں آتی ہی سے عبارت کا ظاہری ترجمہ ہے گر جب ہم اس کے مفہوم میں غور کرتے ہیں قذکورہ مثال کی حقیقت تک پنجی نظر نہیں آتی ۔ اس ایمال کی تفصیل پچھ ہوں ہے کہ وہر میوہ آدی ہے جود ہر یعنی زمانہ کواس کا نات کا متصرف ما نتا ہو یعنی سور ح چوصتا ہے فروب ہو جا تا ہے اس سے جو وقت پیدا ہوتا ہے وہی متصرف کا نئات ہے ما گوگ کہ دیا کرتے ہیں:

وقت گزرتا گیا عرصہ بیتنا گیا اس کی حالت میں تبدیلی آتی گئی وہ پھھر صد بعد مالدار ہوگیا اور تذریست و توانا بھی ایسے ہی وقت تی مثل آدی مفلوک الحال تھا زندگی سے ناام یومریش تھا اس کے برعس۔ تو فدکورہ دہر ہیں بہوری ،عیسائی ، ہندویا سکھ کیسے بن سکتا ہے، حال تکدان لوگوں کو خاص عقائد ہیں خاص احتا کہ ہیں احر میں بوتا، اس عبارت کے برعس۔ بی مورٹ خیلی امار شیورٹ الحد ہیں ہے ہور کی ان فدار بوتا ہی اس خاص عقائد ہیں خاص بارہ میں میں نے بعض اسا تذہ کرام اور شیورٹ الحد ہیں ہے ہیں رہوئ کیا و لکن ما شفیت غلتی لہذا عبارت میں پھی بارہ میں میں نے بعض اسا تذہ کرام اور شیورٹ الحد ہیں ہے۔

نہیں، انھیں اباضیہ کا فرقہ اس لیے شار کیا جاتا ہے کہ ابراہیم نے اباضیہ کی ایک جماعت کو گھر بلایا اورا پی ایک اباضیہ کونڈی سے اپنے [مہمانوں کے اسامنے پچھ پیش کرنے کا کہا۔ لونڈی نے پچھ دیرلگا دی تو اس نے تھی ہوں کے ہاتھ نے دیرلگا دی تو اس نے تم کھا کر کہا: وہ اسے بدوؤں کے ہاتھ نے دے گا، بیبدواباضیہ کے خالف تھ تو ان میں سے ایک آ دی نے جس کا نام میمون، بیمیون عجر دی نہیں، تھا کہا تو مومنہ لونڈی کو کھار کے ہاتھ کیسے بیچ گا؟ ابراہیم نے کہار ب تعالی نے نیچ وشراء جائز کی ہے اور جمارے علاء (یعنی مشاکخ ہاضیہ) اسے جائز تی جو ان کی تائید وجمایت کرتے تھے جبکہ پچھ نے قوقف اختیار کیا، ساتھ اس فرقہ کے پچھلوگ ل گئے جو ان کی تائید وجمایت کرتے تھے جبکہ پچھ نے قوقف اختیار کیا، پھرانھوں نے بڑے مشاکخ کو خط لکھا جس میں اس مسئلہ کے متعلق فتو کی پوچھا۔ انھوں نے بڑے مشاکخ کو خط لکھا جس میں اس مسئلہ کے متعلق فتو کی پوچھا۔ انھوں نے جواب دیا کہاں کی نتاج جائز بھی جبکہ میمون اور تو قف کرنے والوں سے قو ہرکرانا واجب ہے۔

الميمونيير

یاس میمون کے پیروکار ہیں جوابراجیم سے اس وقت بیزار ہوگیا جب اس نے اپنے مخالفین کے ہاتھ لونڈ می کی بیچ کے جواز کا فتو کی دیا۔ شیخ الوالحن اشعری نے [اپنی کتاب] مقالات الاسلامیین میں تحریر فر مایا ہے کہ اس میمون نے اپنی رائے چھوڑ دمی اور ابراہیم کی مخالفت سے تائی ہوگیا۔

إ واقفيه

یہ وہ لوگ ہیں جنھوں نے تو قف کیا، نہ تو ابرا ہیم کو کا فرکہا اور نہ اس کی موافقت کی اور اس طرح نہ تو میمون کو کا فرکہا اور نہ اس کی موافقت کی اور نہ ہی اس مسئلہ میں حلت وحرمت کے قائل ہوئے۔

بيهسيه

یداس ابو بھس ہیصم بن جا برضعی کے بیرو کار ہیں جو ولید کے دور میں باغی ہوا۔ جب مجاج

اباغيه 🖊 💮

نے اسے پیش ہونے کا کہاتو بید بیندمنورہ بھاگ گیا، پھروالی کہ بینه عثان بن حیان مری نے اس کا پیچھا کر کے اسے کیٹرلیااور قید کر دیاحتیٰ کہاسے ولید کا خط پہنچا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالیس، پھرائے آل کر دیں تو اس نے اس سے یہی سلوک کیا۔

ابو پھس باقی اباضیہ سے مخالفین کے ہاتھ لونڈی کی بیچ کے مسئلہ میں الگ ہو گیا تھا، چنا نچہ اس نے ابراہیم کی رائے کو درست قر اردیالیکن اس کے نفر کا فتوئی دیا کیونکہ وہ واقفیہ سے بیزار نہ ہوا تھا اور میمون کو بھی کا فرکہا کیونکہ اس نے مخالفین کے ہاتھ لونڈی کی بیچ کو حرام کہا، نیز اس مسئلہ میں تو قف کرنے والوں کو بھی کا فرکہا کیونکہ انھوں نے میمون کے نفرادرابراہیم کے قول کی صحت کو نہ پیچانا۔

ای طرح اس کامید مذہب بھی تھا کہ ایمان قول وعمل نہیں بلکہ دل سے جاننے کا نام ہے، چنانچہ اس سے منقول ہےوہ کہا کرتا تھا:

ا بیان کامعنی اقرار وعلم ہےاوروہ ایک چیز [مثلاً علم ] کوچھوڑ کردوسری چیز [مثلاً اقرار ] سے حاصل نہیں ہوتا۔

ایسے ہی بیھسیہ بھی کئی فرقوں میں منقسم ہوگئے، چنا نچیان میں سے بعض نے کہا: جوآ دمی کسی گناہ کا مرتکب ہوا تو ہم اس پر کفر کی گواہی نہیں دیں گے حتیٰ کہ اے امام کے سامنے پیش نہ کیا جائے اوروہ اس پر حدقائم نہ کر دے اور حاکم کے سامنے پیش کرنے سے قبل ہم اسے نہ مومن کہیں گے اور نہ کا فراور جس گناہ میں حذبیں [جیسے ترک صلوٰ قیا جھوٹ ] تو وہ معاف ہے۔

اوران میں ہے بعض نے کہاجب امام کا فرجوجائے تواس کی رعایا بھی کا فرجو گئی۔

ان کی ایک جماعت جس کانام''عوفیہ'' ہے کے دوفر نے ہیں جن میں سے ایک کہتا ہے کہ جولوگ دار ہجرت سے [والیس] بیچھے بیٹھ رہنے کی حالت کی طرف لوٹ گئے تو ہم ان سے بیزار ہیں ہوں گئے کیوں کہ وہ ایسے کام کی طرف لوٹے ہیں۔ جبکہ دوسرا کہتا ہے: ہم ان سے بیزار نہیں ہوں گئے کیوں کہ وہ ایسے کام کی طرف لوٹے ہیں جوان کے لیے جائز تھا۔

بعض اہل علم کہتے ہیں کہ بیھے خوارج کا ایک اہم فرقہ ہے اور وہ اباضیہ کے تالیح نہیں۔شاید آپ کو یا دہوگا کہ جب نافع بن ازرق کا خط عبداللہ بن اباض اور بھرہ میں اس کے ساتھیوں کو ملا اور عبداللہ بن اباض نے نافع کے عقائد کے بارہ میں اپنا موقف بیان کیا تو ابو بھس یا عبداللہ بن صفار نے کہا تھا: اللہ تعالیٰ تجھے تباہ کرے نافع نے غلو کیا تو وہ کا فرہوگیا اور تو نے کوتا ہی سے کا م لیا تو تو بھی کا فرہوگیا ، © پھراس نے کہا:

اور میں کہتا ہوں یقیناً ہمارے اعداء رسول اللہ طُلُقِیْم کے اعداء کی طرح ہیں۔ ہمارے لیے ان میں اقامت جائز ہے جسیا کہ مکہ میں مسلمانوں نے اپنی اقامت کے دوران کیا کہ شرکین کے احکام وہاں نافذ تھے، اور میرا خیال ہے کہ ان سے نکاح ومعاشرت اوران کی وراثنیں بھی جائز ہیں کوئکہ یہ منافق ہیں بظاہر مسلمان بنتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا حکم مشرکین کا ساہے۔

اگریہ بات ثابت ہوجائے کہ ندکورہ قائل ابو پھس ہی تھا تو یہ اس آ دمی [کی رائے ]کی مؤید ہوگی جو بیھیہ کوایک مستقل فرقہ مانتا ہے جبکہ ابراہیمیہ کے بارہ میں ان کا موقف ®اس نسبت کی صحت کا ساتھ نہیں دے رہا۔

### إ خلاصة مذهب اباضيه

- ں اہل قبلہ میں سے اپنے مخالفین کے ملک کو ماسوابا دشاہ کی چھاؤنی کے دارتو حیر سیجھتے ہیں کیونکہ وہ[حیماؤنی]ان کے خیال میں دار کفر ہے۔
- نفاق کے بارہ میں ان کے تین اقوال ہیں، چنا نچدا یک جماعت نے کہا: وہ شرک وایمان
   دونوں سے براءت کا نام ہے قول اللہ تعالی:

﴿ مُذَبُذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَوْلَاءِ وَ لَا إِلَى هَوْلَاكٍ®

اورایک جماعت نے کہانفاق کا وصف آخی لوگوں پرمحصور ہے جنھیں اللہ تعالیٰ نے نزول

<sup>🛈</sup> كما مر على ص:171.

<sup>(</sup>۱۵) صوَّب رأى ابراهيم و لكن أفتى بكفره كما مرعلي ص177.

<sup>(3)</sup> النساء 4 143.

قرآن کے وقت منافق کہا۔اس لیے ہم لفظ نفاق کواس کے مقام سے نہیں ہٹائیں گے اور ان لوگوں کے ماسوا جنھیں اللہ تعالی نے منافق قرار دیا کسی اور کومنافق نہیں کہیں گے، جبکہ تیسری جماعت نے کہا: منافق اہل تو حید ہیں کیکن وہ کبائر کے مرتکب ہوئے ہیں وہ شرک میں واض نہیں ہوں گے آگر چہ ہم انھیں کا فرکہیں۔

- ان کا مذہب ہے کہ جس نے چوری کی یاز نا کیا تواس پر حد قائم کی جائے گی ، پھراس سے توبہ کرائی جائے گی اگر تو بہ کرلے تو فیھا ور نہ و قبل کر دیا جائے گا۔
  - 🕜 ان کے ہاں عور توں اور بچوں کا قتل جائز نہیں۔
- ﴿ انھوں نے [ فرقہ ] مُشّبہہ کوتل کرنا اور ان میں سے پیٹے دکھا کر بھاگ جانے واکوں کا پیچھا کرنا اور ان کی عور توں اور بچوں کوغلام بنا تا جائز رکھا، کیونکہ وہ مرتد ہیں اور حضرت ابو بکر ڈٹاٹٹؤنے مرتدین سے یہی سلوک کیا تھا۔





عربی زبان میں شیعه کامعنی پیروکاراور مددگارہے، کہاجاتا ہے: هؤ لا شیعة فلان ''یلوگ فلاں کے شیعہ ہیں''یعنی اس کے پیروکاراور معاون ہیں۔اس کا اطلاق واحد تثنیہ، جمع اور مذکرو مؤنث سب پر ہوتا ہے، فرمان باری تعالیٰ:

﴿ وَإِنَّ مِنُ شِيعَتِهِ لَا بُرَاهِيُمَ ﴾ •

ای معنی پرممول ہے، یعنی ' بے شک ابراہیم علیظائی [نوح] کے بیردکاروں میں سے ہیں۔'
رہااصطلاحی معنی تو اس میں اختلاف ہے، چنا نچہ بعض نے کہاوہ تعلیباً ان لوگوں کا خاص نام
ہے جو حضرت علی ڈائٹڈاور آپ کے اہل بیت کو دوست رکھتے ہیں۔ لیکن یہ تعریف درست نہیں کیونکہ
اہل سنت بھی حضرت علی ڈائٹڈاور آپ کے اہل بیت کو دوست رکھتے ہیں، حالانکہ وہ شیعہ کی ضد ہیں۔
اور بعض کا خیال ہے کہ شیعہ وہ لوگ ہیں جضوں نے حضرت علی ڈاٹٹڈ سے تعاون کیا اور بطور
نص آپ کی امامت کا اور یہ کہ آپ سے قبل والی امامت آپ برظلم تھی کا عقیدہ رکھا۔ [لیکن] یہ
مض آپ کی امامت کا اور یہ کہ آپ سے قبل والی امامت آپ برظلم تھی کا عقیدہ رکھا۔ [لیکن] یہ
حضرت عثمان ڈاٹٹڈ کی خلافت کے بارہ میں تو قف اختیار کرتے ہیں۔

اور بعض کی رائے ہے کہ شیعہ وہ لوگ ہیں جنھوں نے حضرت علی کو حضرت عثان رہا ﷺ پر فوقیت دی اسی لیے کہا جاتا ہے فلال عثانی ہے اور فلال حضرت علی کا پیروکار ہے۔ لیکن میہ تعریف بھی صحیح نہیں کیونکہ یہ شیعہ کے جمیع افراد کو شامل نہیں۔ چنانچہ یہ ''گئیر عَزَّہ'' ﷺ عَنَّہ

④ الطفت 37 83.

بتشدید الیاء مصغرا و عزة بفتح العین بعد ها زای معجمة اسم امرأة عشقها فنسب الیها۔ انظر
 المنجدص 581 میکیر بن عبدالحمٰن بن الی جمعہ ہے جیمیا کیس 197 پر آ رہا ہے۔

ا فرادکوشامل نہیں کیونکہ وہ کہتا ہے \_

''میں اللہ تعالیٰ کی طرف ام عثان کے بیٹے اور تمام خوارج سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں اور حضرت عمر سے بیزار ہوں اور [ابو بکر] عتیق سے بھی بیزار ہوں جس صبح انھیں امیر المومنین کہا گیا۔''

مسیح بات سے کہ شیعہ ہراس آ دمی کا نام ہے جس نے حضرت علی کوان سے قبل والے خلفاء راشدین ٹٹائٹۂ پرفوقیت دی اور پی خیال کیا کہ اہل ہیت خلافت کے زیادہ حقدار تھے۔

بعض اہل علم ان سب پر رافضہ کا اطلاق کرتے ہیں جو تیج نہیں کیونکہ بیا سم بعض شیعہ کے لیے حضرت زید بن علی کے قول " رَفَضُنُهُ وُنِی " یعنی تم نے مجھے چھوڑ دیا ہے ماخوذ ہے اس لیے ان کا نام" رافضہ'' پڑ گیا۔ بیزید بن علی پہلی صدی ہجری کے پورا ہونے کے بعد ہشام بن عبدالملک کے دور میں ہوئے۔

اوربعض لوگ ان پر''زیدیہ'' کا اطلاق کرتے ہیں جوشیح نہیں کیونکہ سبئیہ اور کیسانیہ [ جوشیعہ کے فرقے ہیں]زیدیہ سے بہت عرصہ پہلے ہوئے ہیں۔

شيعه حيار بنيادى فرقول مين منقسم ہيں:

①سبائيه ﴿ كيمانيه ﴿ زيديه ﴿ رافضه



سبائيه

یہاللہ تعالیٰ کے دشمن عبداللہ بن سباحمیری یہودی کے پیروکار ہیں جواہل صنعاء میں سے تھااور اس کی ماں ایک سیاہ لونڈی تھی اس لیےا سے ابن سوداء بھی کہاجا تا ہے۔

بیعبداللہ بن سبا ان لوگوں میں سے تھا جن کی ہنٹہ یاں اسلام اور اہل اسلام سے بغض کے ساتھ اُبل پڑیں اور وہ ان کے ساتھ علانیہ مقابلہ سے عاجز آگئے جبکہ اسلام اپنے سائبان کو جزیر ہُ عربیہ کے اطراف واکناف،عراق وشام اور مصر پر پھیلا چکا تھا،عبداللہ کو اس دین سے جنگ کرنے کے لیے اس کے سواا درکوئی طریقہ نظرنہ آیا کہ وہ اپنے اسلام کا اعلان کرے اور اپنے دل میں اسلام اور اہل اسلام کے خلاف کینہ، وسیسہ کا ری اور فریب کے فشکر چھپار کھے۔

عبدالله بن سبانے اس خبیث مقصد کے لیے حضرت عثان کے درگز رہ پ کے زم پہلو اور بعض لوگوں کے آپ پر چندامور کے بارہ میں اعتراض کوغنیمت جانا،ان میں سے ایک بات ان کا بید خیال تھا کہ آپ نے تحتم بن الی العاص ® کو مدینہ واپس آنے کی اجازت دی ہے حالا تک ہرسول الله مَالَّةُ عَلَیْمُ نے اسے وہاں سے جلا وطن کر دیا تھا۔

عبدالله بن سبانے اپنے اسلام کا اظہار کیا اور پھر پر ہیز گاری دینی غیرت اور دین کے دفاع میں فناہو جانے کالبادہ اوڑھ کرمسلمانوں کے شہروں میں گھو منے لگا۔ حضرت عثان کے خلاف فتنہ کی آگ بھڑکا تا اور مسلمانوں کو گمراہ کر کے ان میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا، وہ حجاز سے شروع ہوا پھر بصرہ کوفیشام اور پھر مصرگیا جہاں اسے اپنے تباہ کن اور زہر لیے پیجوں آکے بونے آکے لیے سرسز اور مناسب زمین میسر آئی، وہ وہیں رہا حتی کہ اس نے ایک ایسی جماعت تیار کرلی جس کے سرسز اور مناسب زمین میسر آئی، وہ وہیں رہا حتی کہ اس نے ایک ایسی جماعت تیار کرلی جس کے سرسز اور مناسب زمین میسر آئی، وہ وہیں رہا حتی کہ اس نے ایک ایسی جماعت تیار کرلی جس کے

صحابي أسلم يوم الفتح وسكن المدينة فكان فيما قيل يُفشى سر رسول الله فنفاه الى الطائف واعيد
 الى المدينة في خلافة عثمان فمات فيها\_ (إعلام زر كلي2 800)

ذریعےوہ اپنامنصوبہ بروئے کارلانے پر قادر ہوگیا۔

وہ آگے بڑھ کراپنے پیروکاروں کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ حضرت عثمان نے حضرت علی ڈٹائٹنا سے حق خلافت چھینا ہے اوراس محروم ومظلوم حاکم کا تعاون چھوڑ کرصبر سے بیٹھ رہنا سیح نہیں۔ وہ ان فریب خور دہ لوگوں کووصیت کرتے ہوئے کہتا :

''اس معاملہ میں اٹھ کھڑے ہومسئلہ اٹھاؤ اور اپنے امراء پراعتراض کے ذریعے اسے قوت و حمایت دوامر بالمعروف اور بھی عن المنکر کااظہار کروتا کہ لوگوں کو مائل کرسکو۔''

اللہ تعالیٰ کے دسمُن اس عبداللہ بن سباکی دعوت ان بعض مسلمانوں میں اثر کر گئی جن کے دل ایمان کی بہار ورونق سے منورنہیں ہوئے تھے چنانچہ انھوں نے مخفی طور پر اپنی رائے کی طرف دعوت دی اور وہ اسلامی شہرول کی طرف ایسے خطوط لکھنے لگے جو وہال کے امراء پر اعتر اضات اوران پرخرابی کی بہت ہی اقسام کے الزامات سے پُر ہوتے تھے۔

امام ابن جرير رحمه الله تعالى لكصة بين:

'' بیلوگ ظاہر کچھ اور کرتے ہیں جبتو کسی اور کی کرتے ہیں۔ چھپاتے کچھ ہیں دکھاتے کچھ ہیں۔''

جب ابن سبانے دیکھا کہ اس کے مجر مانہ منصوبوں کی پھیل و عفیذ کا موقع آپہنچا تو اس نے اہل عراق میں سے اپنے ہم مشرب لوگوں سے خط و کتابت کی انصوں نے باہم عہد کیا کہ خلیفہ داشد حضرت عثان ڈاٹٹؤ کو ل کے لیے مدینہ منورہ میں مصر پوں سے جاملیں گے ان کا مقصد پورا ہوگیا اور حضرت عثان ڈاٹٹؤ شہید کر دیے گئے اور وہ پیشین گوئی سچے ثابت ہوگئ جس کی طرف آ نحضور مُٹاٹیؤ نے اس وقت اشارہ کیا تھا جب آھیں جنت کی بشارت دی لیکن ایک بڑی مصیبت کے بعد جو آپ کو پہنچنا تھی۔

آ پ کے بعد مسلمانوں نے حضرت علی ڈٹاٹٹڑ کومومنوں کا امیر اورمسلمانوں کا خلیفہ بنالیا۔ آپ کی بیعت پر ابن سبانے خوشی کا اظہار کیا اوراپنے حوار پوں کی طرف نے عقا کد پہنچانے لگا،

اس کی اس گراہی پر کوفہ کے بعض گراہ اس کے پیچھ لگ گئے، ان میں سے بعض لوگ حضرت علی بیا ہوئے اور کہا: آپ وہی ہیں؟ حضرت علی نے پوچھا: وہی کون؟ انھوں نے کہا: آپ اللہ ہیں۔حضرت علی بیا ہیں اس میں اس میں اس کی بیا ہیں ہوئے اور کہا: آپ اللہ ہیں۔حضرت علی بیا ہیں گائے کہا: آپ اللہ ہیں۔حضرت علی بیا ہیں گائے کہا: آپ اللہ ہیں۔حضرت علی بیات کی اس میں کھینک دینے سے بردھ کر کوئی چیز مؤثر نظر نہ آئی۔ چنا نچہ جب آپ نے ان سے بدیات می تو اس نے دوگر سے کھود سے اور انھیں آگ سے بھر دیا، پھر جس آ دمی کے اپنے غلام قنم کو تھم دیا تو اس خبیث ند ہب پر ہے تو اسے ان میں پھینک دیا اس بارہ میں بارے میں آپ کو تبوت ملاکہ وہ اس خبیث ند ہب پر ہے تو اسے ان میں پھینک دیا اس بارہ میں شاعر کہتا ہے۔

. ''حوادث زمانه کچر جہاں چاہیں مجھے کچینک دیں جبان دوگڑھوں میں [جومجھے پسندنہیں] نہ کچینکیں''

> اورخود حضرت علی ڈلٹٹؤ سے منقول ہے آپ نے اس بارہ میں کہا۔ ''جب میں نے معاملہ بگڑتا ہواد یکھا تو میں نے اپنی آ گ بھڑ کا کی اور قُنبر کو بلایا۔''

اوران میں سے بعض لوگوں سے نقل کیا گیا ہے کہ جب انھیں آگ میں پھینکا جانے لگا تو انھوں نے حضرت علی ڈائٹوئٹ سے کہا: اب ہمیں یقین ہو گیا کہ آپ ہی معبود ہیں کیونکہ آگ کا عذاب صرف اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔

بیا افوا بیں پھیل رہی تھیں کہ ابن سباہی ان گمراہیوں کامحور ومرکز ہے اور حضرت علی ڈاٹھؤنے ان لوگوں کے ساتھ اسے بھی آ گ میں پھینکنے کا عزم کرلیا تھالیکن ابن عباس ڈاٹٹڈ نے امیر المومنین حضرت علی دفائقا کومشوره دیا که وه این سبا کوتل نه کریں مبادااس سے کوئی خطرناک فتنها ٹھ کھڑا ہو اور تا کہ [آپ کے مخالفین] اہل شام بھی اس سے خوش نہ ہوسکیس تو حضرت علی وہائٹھ نے اسے مدائن میں''ساباط''مقام کی طرف جلاوطن کر دیا۔اور جب عبدالرحمٰن بن ملجم مرادی خارجی کے ہاتھوں حضرت علی ڈھٹنؤ کی شہادت واقع ہوئی تو ابن سبانے گمان کیا کہ حضرت علی شہید نہیں ہوئے اور جے عبدالرحمٰن بن مجم نے شہید کیا تھا وہ ایک شیطان تھا جس نے حصرت علی کا روپ دھار لیا تھا، نیز اس نے کہا: جس طرح یہود ونصاریٰ نے عیسیٰ ملیکا کوشہید کرنے کے اپنے دعوے میں حموث بولا، بعینہ حضرت علی ڈاٹٹؤ کے تل کے قائلین نے جموٹ بکا۔ یہود ونصاریٰ نے تو صرف ایک سولی دیا ہوا مخض دیکھاان پر ہیر بات مشتبہ کردی گئی کہ پیسٹی علیظاہی ہیں،ایسے ہی شہادت علی کے قائلین نے ایک مقتول کودیکھا جوحفزت علی ڈاٹٹؤ کے مشابہ تھا تو انھوں نے سمجھا یقینا پیرحفزت على رُلِيَّنَا بِي مِهِ اللهُ عَلَى مِنْ اللهُ عَلَى مِنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى مُلْ اللهُ عَلَى پھرتے ہیں بجل آپ کا بیداور کڑک آپ کی آواز ہے اور یقیناً آپ دنیا میں واپس آئیں گے اور ا سے اسی طرح عدل وانصاف ہے بھرویں گے جس طرح وہ ظلم سے بھری ہوئی تھی مشرق ومغرب آپ کے تالع ہوجا کیں گے۔

امام شعبی سے منقول ہے، انھوں نے فرمایا: ابن سباسے کہا گیا: حضرت علی ڈٹائٹڑ شہید کر دیے گئے ہیں تو اس نے کہا اگرتم ان کا دماغ بھی ایک تھیلی میں لے آؤ تب بھی ہم ان کی موت کی تقیدیت نہیں کریں گے دہ فوت نہیں ہوں گے جب تک کہ آسان سے نہاتریں اور پوری زمین پر = [186] =

ڪمراني نه کريں۔

إ خلاصة مذهب سبائيه

- 🕦 آپ تَلْقُيْمُ كِهِ نيامِين واپس آنے كے عقيدے كى اختراع۔
- اس عقیدے کی اختراع کہ حضرت علی بھائٹھا کے وصی ہیں۔
  - طول كاعقيره-
  - 🕜 حضرت على ﴿ النَّفُهُ كَى نبوت كا قرار ـ
  - حضرت على رافظ كى الوہيت كاعقيده -





یہ اس کیسان کے بیر دکار ہیں جس نے لوگوں کو تھر بن حنفیہ کی امامت کی طرف دعوت دی۔
پھر اس کیسان کے بارے میں بھی اختلاف ہے، چنا نچ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ بید حفرت علی
بن ابی طالب ڈاٹٹو کا غلام تھا۔ بعض نے کہا: [نہیں] بلکہ یہ مختار بن ابی عبید ثقفی کذاب ہے اور
کیسان اس کالقب ہے۔ یہی قول اقرب [الی الصواب] ہے۔ کیونکہ بیوختار وہ پہلا شخص ہے جس
نے تھر بن حفیہ کی امامت کی دعوت دی اور اس لقب کے لیے وہی آ دمی مناسب ہے کیونکہ حربی

رہے تحدین حنفیہ جن کی امامت کی دعوت خاص طور پر کیسانیہ نے دی تو وہ تحمہ بن علی بن افی طالب ہیں، بعض نے کہا: بنی صنیفہ کے جعفر بن طالب ہیں، بعض نے کہا: ان کی والدہ ایاس حنفیہ کی بیٹی ہیں اور بعض نے کہا: بنی صنیفہ کے جعفر بن قیس بن سلمہ کی بیٹی (خولہ) ہیں۔ ارتداو کی جنگوں میں یہ بمامہ کے قید بوں میں سے تھیں اور حضرت علی کے حصے میں آئی تھیں۔ اور بعض نے کہا: یہ بنی صنیفہ کی ایک سیاہ سندھی لونڈی تھیں، پھراضی سے منسوب ہو گئیں۔

محمد بن حنفیہ حضرت عمر بن خطاب رہ النظار کے دور میں 16 ھیں پیدا ہوئے۔ بیا یک عالم فاضل اور بہا در آ دمی تھے جنگ جمل کے روز اپنے والدمحتر م کا جھنڈ ااٹھایا جبکہ آپ اکیس برس کے ستھے۔ بیبھی مروی ہے کہ جب ان کے والدمحتر م [حضرت علی ] نے انھیں جھنڈ ادیا تو ان سے کہل ''انھیں اپنے باپ کاسا تیر مارنا [جب ایسا کریں گے ] تو آپ کی تعریف کی جائے گی ، جب جنگ بتیجہ خیز نہ ہوتو اس کا کوئی فائدہ نہیں ، مشر تی تلوار اور نیز سے سے زرہ والے کو مارنا۔''

ا پنے والد کی شہادت کے بعد آپ مدینہ منورہ آ گئے اور دہیں مقیم ہو گئے اور پھر مکہ مکر مہ چلے گئے ، پھرعبداللہ بن زبیر کے دور میں منلی آ گئے اور پھر طا ئف چلے گئے ، پھر شام میں عبدالملک بن

ہوئے مکہ کرمہ سے نکلے۔

مروان کا قصد کیا۔ آپ 81 ھ میں مدینہ منورہ میں فوت ہوئے ، ابان بن عثمان نے آپ کے بیٹے ابوہاشم کی اجازت سے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ بعض نے کہا: [نہیں] بلکہ وہ تو طائف میں فوت ہوئے ہوئسطین [ک فوت ہوئے جوفلسطین [ک علاقہ ] میں ہے۔

بعض کیسانیکا خیال ہے کہ وہ فوت نہیں ہوئے بلکہ رضوئی نامی پہاڑیمں زندہ موجود ہیں۔ان
کے پاس دواً بلتے ہوئے چشمے ہیں،ایک شہد بہا تا ہے اور دوسرا پانی۔ان کے داکمیں ایک شیر اور
باکمیں ایک چینا ہے۔وہ دونوں ان کی حفاظت کرتے ہیں اور فرشتے ان سے ہم کلام ہوتے ہیں
اور وہی مہدی منتظر ہیں، وہ رضوی نامی پہاڑ میں مقید ہیں تا آئکہ افھیں خروج کی اجازت دی
جائے تا کہ وہ زمین کوعدل وانصاف سے جردی جیسا کہ وہ ظلم وزیا دتی سے جردی گئ تھی۔
جائے تا کہ وہ زمین کو عدل وانصاف سے جردی جیس مختلف الآراء ہیں، چنا نچہ بعض کا کہنا ہے کہا ہے آئییں ] بلکہ اللہ تعالی نے
ہم کہ بیاللہ تعالی کا راز ہے جے وہی جانتا ہے اور بعض کا کہنا ہے [نہیں] بلکہ اللہ تعالی نے
اٹھیں مقید کر کے سزا دی ہے کیونکہ افھوں نے شہادت حسین کے بعد بزید بن معاویہ کی طرف
خروج کیا اس سے امان طلب کی اور وظیفہ لیا، چرعبد الملک کا قصد کرتے اور ابن زبیر سے بھا گئے

ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ان پر واجب تھا کہ ابن زبیر سے جنگ کریں اور راہِ فرار اختیار نہ کریں جدیہا کہ انھیں یہ بھی زیبانہ تھا کہ وہ عبد الملک بن مروان کے پاس جائیں جب انھوں نے ایسا کیا تو مقید کرکے انھیں سزادی گئی۔

> کیبانیکی فرقوں میں منقتم ہو گئے ان کے اہم فرقے ورج ذیل ہیں: ① مخاریہ ﴿ کُر ہیہ ﴿ ہاشمیہ ﴿ حربیہ



## مختاربيه

سی میتار بن ابی مسعود ® بن عمر و تقفی کذاب کے پیروکار ہیں۔ عنفوانِ شباب میں بیا ہے چیا سعد بن مسعود تقفی کے ہمراہ تھا، جو مدائن کا حاکم تھا، جب خلافت کے لیے حضرت حسین واٹھ کی سعد بن سیعت کی گئی اور آ پ مدائن کی قلعہ نما کوٹھی میں قیام پذیر ہوئے تو اس مختار نے اپنے چیا سعد بن مسعود سے کہا: چیا جان! کیا آ پ تو تگری اور عزت وشرف چاہتے ہیں؟ انھوں نے کہا: وہ کیے؟ اس نے کہا: آ پ حضرت حسین کوقید کرلیں اور ان کے ذریعے حضرت معاویہ واٹھ کی سے امان طلب کریں۔ سعد نے کہا: تجھ پر اللہ کی لعنت کیا میں نواستہ رسول پر کود پڑوں اور اسے قید کرلوں؟ تو بہت براآ دی ہے۔

علاوہ ازیں مختار سیح منبج وطریقہ والا آ دمی نہیں تھا، اس لیے ہم اسے دیکھتے ہیں کہ وہ حضرت حسین کی حمایت کرنے والوں کی صفوف میں گھس جاتا ہے جب حضرت معاویہ فوت ہوجاتے ہیں اور اہل کوفہ حضرت حسین کوخطوط بھیج کراصرار کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس آ کمیں تاکہ خلیفۃ المسلمین بن جا کمیں۔

اور جب حضرت حسین اپنے چپیرے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں آپ اہل کوفہ کے پاس جائیں اور وہ بات جوانھوں نے لکھی ہے، درست ہوتو مجھے اطلاع دیں تا کہ میں آپ سے آملوں۔

مسلم چلے حتی که کوفیه جا پہنچے ،اس وقت وہاں حضرت نعمان بن بشیر انصاری صحابی گورنر تھے ،

مسلم بن عقیل ایک آ دمی کے ہاں جس کا نام عوجہ تھا چھپے ،صورت حال کا جائزہ لینے لگے اور مخفی طور پر حضرت حسین [کی امامت] کی طرف دعوت دینے <u>گل</u>ے حتیٰ کہ بارہ ہزار سے زیادہ افراد نے آپ کی بیعت کرلی، پھرمسلم نے حضرت حسین کوخط لکھااور کوفد آ نے کا کہا۔ جب حضرت حسین نے وہاں سے نگلنے کاارادہ کیا تو بہت ہے بہی خواہوں نے آپ کونفیحت کی کہآپ وہاں عراق نہ جا کمیں کیونکہ اہل عراق کا آپ کے والدمحتر م اور برا درمحتر م سے دھو کہ معروف تھا۔لیکن حضرت حسین والٹوزئے کوفہ جانے پر اصرار کیا [ادھر]جب یزید بن معاویہ کو حضرت حسین کی روا تگی کی اطلاع ملی تو اس نے کوفہ کی گورنری بھی گورنر بھرہ عبیداللہ بن زیاد کے سپر دکر دی جب صورت حال ابن زیاد کے قابو میں ہوگئ اورمسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے اور معاملہ نواستہ رسول کی شہادت تک جا پہنچاتو ابن زیاد کومعلوم ہوا کہ مختار بن ابی عبید بھی ان لوگوں میں سے تھا جومسلم بن عقیل کے ہمراہ حضرت حسین کی خلافت کی دعوت دینے میں شریک ہوئے اور وہ اب بھی کوفیہ کے قریب چھیا ہوا ہے۔ ابن زیاد نے اسے پیش کرنے کا حکم دیا جب وہ اس کے سامنے پیش ہوا تو اس نے اسے ایک سونٹارسید کیا جواس کے ہاتھ میں تھا اور اس کی آئھ چھوڑ کراس کی پلک الٹ دی، پھراہے جیل میں ڈال دیاحتیٰ کہاس کے سسرال میں سے کسی نے سفارش کی توجیل سے نکالا اوراس سے کہا: میں تحقیے تین دن کی مہلت دیتا ہوں اگر تو کوفہ سے نکل گیا تو بہت بہتر ورنہ میں تیری گردن اڑا دوں گا۔

مختار مکہ کی طرف بھاگ ڈکلا اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی بیعت کر لی۔وہ ان کاوزیر بننا جا ہتا تھالیکن عبداللہ بن زبیر نہاس سے مطمئن ہوئے نہ اس کی طرف مائل ہوئے کیونکہ آپ کواس کی تلون مزاجی اور دھو کے کاعلم تھا۔

جب مختار نے ابن زبیر رہ النظ سے بے نیازی محسوس کی تو پھر کوفہ بھاگ آیا،معاویہ بن پزید بن معاویہ کی وفات کے بعد کوفہ ابن زبیر کی حکمر انی میں آچکا تھا،مختار جب کوفہ پہنچا تو کوفہ اوراس کے گر دونواح کے شیعوں میں اینے کارندے پھیلانے لگا، وہ ان سے وعدہ کرتا تھا کہ وہ حضرت حسین بڑا تھ کے قصاص کے لیے خروج کرے گا۔ شیعداس کی طرف ماکل ہو گئے اور دھو کہ کھا گئے۔ جب اس کی قوت زور پکڑ گئی تو یہ کوفہ کے گور نر ہاؤس کی طرف چل پڑا وہاں سے عبداللہ بن زبیر کے گور نرعبداللہ بن مطیع عدوی کو نکال باہر کیا۔اس دن مختار نے کوفہ میں موجودان سب لوگوں کوتل کرڈ الا جنھوں نے کر بلا میں حضرت حسین ڈھٹھ سے جنگ کی تھی۔

مخارنے کوفہ پر قبضہ کرلیا، اپنے لیے ایک کوشی بنوالی اور باغ لگوایا جس پراس نے بڑا مال خرچ کیا جواس نے بیت المال سے نکالاتھا اور بہت سامال لوگوں میں بانٹ دیا تا کدان کی محبت حاصل کر سکے۔

پھراہن زیبر سے ملح کا ارادہ کیا تو آتھیں لکھ کریے خبر دی کہ میں نے ابن مطبح کو کوفہ سے صرف اس لیے نکالاتھا کہ وہ اپنی ذمہ داری اداکر نے سے قاصر تھا اور ابن زبیر سے مطالبہ کیا کہ وہ اس کے خرج کر دہ مال کو بیت المال کے حساب میں شار کرلیں لیکن ابن زبیر نے اسے بالکل رد کر دیا۔ مختار باغی ہو گیا اور حصر سے علی بن حسین در لئے کہ خط لکھ کر آتھیں ترغیب دی کہ وہ لوگوں کو اس کی بیعت کی دعوت دیں اور اس کی امامت کا اعلان کر دیں ، ساتھ ہی بہت سامال بھی بھیجا۔ لیکن حضر سے زین العابدین نے یہ بات قبول نہ کی حتی کہ اس کے خط کا جواب تک نہ دیا ، سر داروں کے مصر سے نبوی میں اسے برا بھلا کہا اور اہل بیت کی طرف اس کے میلان کے دعویٰ میں اس کے جھوٹ اور فریب کا بردہ جاک کیا۔

جب مختار آپ سے مایوس ہوگیا تو اس نے آپ کے پچامحمہ بن حنفیہ کوائی مضمون کا خطاکھا۔
حضرت زین العابدین نے آپ کومشورہ دیا کہ آپ اس کی کوئی بات نہ مانیں۔انھوں نے اپ
چپا کو بتلایا کہ جو بات مختار کواس [سارے کام] پر آ مادہ کر رہی ہے وہ حب آل بیت نہیں بلکہ حب
آل بیت کے دعوے کے ذریعے عوام کے دلوں کو مائل کرنے کی خواہش ہے،اس کا باطن کچھاور
ہے ظاہر پچھاور کیونکہ وہ المل بیت کے دوستوں میں سے نہیں دشمنوں میں سے ہے۔

حضرت علی بن حسین نے اینے چھا کومشورہ دیا کہوہ میہ بات مشہور کریں اوراس کے جھوٹ کو

اسی طرح واضح کریں جس طرح میں نے معجدرسول میں کیا تھا، پھر حضرت ابن حنفیہ نے اپنے اقرباء سے مشورہ کیا تو انھوں نے کہا: آپ ایسانہ کریں کیونکہ آپنہیں جانتے کہ [یہاں] ابن زبیر کے ہال آپ کا کیا مقام ہے تو آپ مختار کے عیوب سے خاموش رہے اور مختار محمد بن حنفیہ کی امامت کی دعوت دینے لگا، بایں دعویٰ کہ آپ ہی مہدی اور وصی ہیں۔وہ شیعہ سے کہتا تھا مجھے مہدی وصی نے تمھاری طرف اپناامین اوروز بربنا کر بھیجا ہے اور مجھے کھدین کے تل اور ضعفاء کے دفاع کا تھم دیا ہے۔

جباس کی قوت بہت بڑھ گئ تواس نے ابراہیم بن اشتر کو چھ ہزار کالشکر دے کرعبید اللہ بن زیاد سے جنگ کرنے اور حضرت حسین رٹائٹو کا قصاص لینے کے لیے بھیجا۔ ابن زیاد موصل میں اس ہزار شامیوں کے شکر میں موجود تھا۔ عبد الملک نے اسے ان کا امیر مقرر کیا تھا، چنانچہ دونوں انشکروں کا نہر خازر کے پاس باب موصل پر نگراؤ ہوا۔ ابن زیاد اور اس کے شکر کو شکست ہوئی ان کے ستر ہزار آدی مارے گئے جن میں عبید اللہ بن زیاد اور حمیین بن عمیر سکونی بھی شامل تھے، ابن زیاد کا سرمخار کی طرف بھی شامل تھے، ابن زیاد کا سرمخار کی طرف بھیجا گیا، اس طرح عراق عرب وعراق مجم اور جزیرہ پرتا حدود آرمینیا اس کا تسلط قائم ہوگیا۔

جب بیکام پوراہوگیا تو مختار کا بن بن گیا اور کا ہنوں کی تبجع کلامی کی طرح مسجع کلام جوڑنے لگا اس کا درج ذیل قول اس تبجع میں سے ہے:

''اس الله کاشکر ہے جس نے مجھے بصیرت سے نواز ااور میرے دل کو بہت روثن کیا ،الله کی قتم ! میں الله کا قتم ! میں بہت سے گھر جلا ڈالوں گااور یہاں کی بہت می قبروں کوا کھاڑ دوں گااوراس سے بہت سے سینوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں گا۔ ہدایت اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔''

پھراس نے کہا:

''حرم اور بیت حرم کی نتم! معزز رکن ومجداورقلم والے [الله] کے حق کی نتم! میرا جھنڈ ایہاں سے اِضم® تک اور پھر ذی سِلم کے کونوں تک ضرور بلند ہوگا۔''

• بكسر اوله و فتح ثانيد ديند كريب ايك وادى كانام ب يعض كاكبنا بكريا تح اورجهيد قبيلول كاليك مقوضه يها ثرب رمعهم ما استعجم: صل 1531.)

پھراس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور بید عویٰ بھی کیا کہ اس کی طرف وجی آتی ہے۔ ابن حنفیہ کو جب مختار کے انجواف دین اور گمراہیوں کا علم ہوا اور آخیں اندیشہ ہوا کہ وہ لوگوں کو دین جق سے گمراہ کر دے گاتو آپ نے عراق جانے کا عزم کیا تا کہ وہاں کے لوگ جو آپ کے معتقد تھے، آپ کے ساتھ ہوجا کیں۔ جب مختار نے یہ بات سی اور اسے آپ کے عراق آنے کی بنا پراپی حکومت چھن ساتھ ہوجا کیں۔ جب مختار نے یہ بات سی اور اسے آپ کے عراق آنے کی بنا پراپی حکومت جھن جانے کا خطرہ لائق ہوا تو اس نے اپنی فوج سے کہا: میں مہدی کی بیعت پر قائم ہوں لیکن مہدی کی ایک علامت ہے وہ یہ کہ اسے تلوار کی ایک ضرب لگائی جائے آگر تلوار اس کے چڑے کو نہ کائے تو وہ مہدی ہے۔

یہ بات ابن حفیہ کو پینچی تو وہ مختار سے اپنی جان کا خطرہ کھاتے ہوئے اپنے ارادے سے باز رہے اوراس سے بیزاری کا اعلان کر دیا۔ جب اہل کوفہ کے سامنے دین اسلام سے مختار کا انحراف ظاہر ہوااوراس کی گراہی ان کے سامنے آئی تو انھوں نے اس سے بعنادت کر دی اوراس کے ساتھ سبائیا وراہل کوفہ کے صرف وہ غلام رہ گئے جن سے اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کے مالکوں کے مال انھیں دے دے گا، پھراس نے ان کے ذریعے باغیوں سے جنگ کی اور سبائیا سے کہتے تھے : تو اس نامنہ کی جت ہے۔

اس کے پاس پرانے زمانے کی ایک کری تھی جس پراس نے ریشم چڑھایا ہوا تھا اور انواع و اقسام کی زینت سے وہ مزین تھی اس نے [اس کے بارے میں] کہا: یہ امیر المؤمنین حضرت علی ٹاٹٹڈ کے خزانوں میں سے ہے اور یہ بنی اسرائیل کے تابوت کی طرح ہے اس لیے جب یہ جنگ کرتا تو اس کری کو آ گے رکھتا اور اپنے چیرو کاروں سے کہتا: لڑو! کا میا بی اور غلبہ تمھارے ہیں لیے ہے ، تمھارے درمیان تابوت کا سا ہے اس میں سکون اور بقیہ ہے۔ ® اور فرشتے تمھاری مدد کو اتریں گے۔

اس نے اپنے اس قول میں درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

<sup>﴿</sup> وَقَالَ لَهُمُ نَبِيُهُمُ إِنَّ آيَةً مُلُكِهِ أَن يَّأْتِيكُمُ التَّابُوُتُ فِيُهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ بَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ الْ مُوسَىٰ وَ الْ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَائِكَ﴾ (الغرة:248:2)

اس نے اہل کوفہ میں سے ان بہت سے لوگوں کو تل کر دیا جنھوں نے اس کی بغاوت کی۔ اور
ان میں سے ایک جماعت کو قید می بھی بنالیا، اُٹھی قیدیوں میں سے ایک آ دمی سراقہ بن مرداس
ہارتی تھا[جب] اسے خطرہ ہوا کہ عثارا سے قل کرد ہے گا تو اس نے اپنے قید کرنے والوں سے کہا:
ہمیں تم نے قید نہیں کیا اور نہ تم نے ہمیں اپنے ہتھیاروں سے شکست دی ہمیں تو ان فرشتوں نے
شکست دی جنمیں ہم نے سیاہ وسفید گھوڑوں پر تمھار ہے شکر کے او پردیکھا، جب مخارکواس کی سے
ہات بینچی تو وہ بہت خوش ہوا اور اسے رہا کر دیا، پھر یہ بھرہ میں مصعب بن زبیر سے جاملا اور وہاں
سے مخارکو خط لکھا۔ اس میں وہ کہتا ہے:

''خبردار!ابواسحاق کویہ بات پہنچادو کہ یقینا میں نے چتکبر ہے گھوڑوں کوکسی دھیے سے محفوظ بالکل سیاہ دیکھا ہے۔ میں اپنی آنکھوں کوہ چیز دکھا تا ہوں جوانھوں نے دیکھی نہیں،ہم دونوں ہی باطل باتوں سے واقف ہیں۔ میں نے تمھاری وحی کا انکار کیا اور میں نے تم سے موت تک جنگ کی نذر مانی ہے۔''

حصرت عبداللہ بن زبیر نے اپنے بھائی مصعب کوعراق کا گورنرمقرر کیا تھا اور مختار سے جنگ و جدال کا معاملہ بھی اسے سونیا تھا، چنا نچہ وہ بھرہ میں داخل ہوا اور و ہیں مختار کا کام تمام کرنے کی تیاری کی ، پھر سات ہزار آ دمیوں کے ساتھ روانہ ہوا یہ تعدا دان سادات کوفہ کے علاوہ ہے جواس ہے آ کرمل گئے ۔

ی خبری مختار کو پنجیس تواس نے اپنے ساتھی احمد بن شُمیط کو اپنے نشکر کے چنے ہوئے تین ہزار افراد کے ساتھ مصعب سے جنگ کے لیے زکالا اور اضیں خبر دی کہ یقینا آپ فاتح ہوں گے، اس نے دعویٰ کیا کہ اس بات کی وحی اس پراتر چکی ہے، پھر مدائن میں دونوں نشکروں کے ما بین مُد بھیڑ ہوئی مغتار کے فوجی فکست خور دہ لوگ موئی مغتار کے فوجی فکست خور دہ لوگ واپس مختار کے باس آئے اور اس سے کہا: آپ ہمیں دشمن پر فتح کا وعدہ کس بنیاد پر دیتے ہیں۔ واپس مختار کے باس آئے اور اس سے کہا: آپ ہمیں دشمن پر فتح کا وعدہ کس بنیاد پر دیتے ہیں۔ اس نے کہا: اللہ تعالیٰ نے بھر اس نے میآ یت

يره دي:

﴿ يَمُحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَ يُثْبِتُ ﴾

''لین الله تعالی جوچا ہتا ہے مٹادیتا ہے اور جوچا ہتا ہے باقی رکھتا ہے۔''

پھر مختار بذات خود کوفہ کے قریب مقام'' نمار'' میں مصعب بن زبیر سے جنگ کے لیے نکلا لڑائی کی چکی چلی اور شکست مختار اور اس کے ساتھیوں کا مقدر بی ، چنانچ شکست کھا کروہ کوفہ کے گور نرہاؤس کی طرف چلے گئے اور اس میں قلعہ بند ہوگئے۔مصعب بن زبیر نے کئی دن تک ان کا محال بیناختم ہوگیا۔ (3) پھروہ قبل کا مطالبہ کرتے ہوئے باہر نکلے اور سب کے سب قبل کردیے گئے ، مختار ان کے ساتھ تھا۔ یہ 67 ھکا واقعہ ہے۔

نبی کریم نگائی اُ نے مختار کی طرف ایک حدیث میں اشارہ کیا تھا، چنانچہ آپ نے فرمایا تھا جیسا کہ حضرت اساء بنت الی بکر سے منقول ہے، وہ کہتی ہیں: میں نے اللہ کے رسول کوفر ماتے ہوئے سنا کہ بنی ثقیف میں ایک کذاب اور ایک سفاک پیدا ہوگا، اساء نے حجاج سے کہا: رہا کذاب اسے تو ہم جان بچے [یعنی یہی مختار] اور رہاسفاک تو وہ میں تھے ہی مجھتی ہوں۔ ﴿

#### إخلاصة مذهب مختاريه

- 🛈 ان كامحمر بن حنفيه كي امامت كا دعويٰ ـ
  - 🕆 ان کاخیال که یمی وصی ہے۔
    - 🕑 اوریبی مهدی منتظرہے۔

① الرعد13 -391.

ایہال متن کتاب میں پھی طبعی غلطیال آگئ ہیں جس سے جے متن کرنے میں دشواری پیش آتی ہے متن میں ہے: (فانهزموا الی دار الامارة بالکوفة و تحصن فیها فحاصره مصعب فیها ایاما حتی فنی طعامه) یہال تحصن کی جگہ "تحصنوا" پڑھا جائے اور "فحاصره" کی جگہ "فحاصرهم" اور "طعامه" کی جگہ "طعامهم" پڑھا جائے تومعی سے ہوجا تا ہے والله أعلم و علمه أتم

<sup>3</sup> صحيح مسلم، فضائل الصحابه، باب ذكر كذاب ثقيف ..... حديث: 2545.

ebooks.i360.pk

[196] =

© الله تعالى كے ليے بداء، يعنى خيال سوجھنے كے امكان كا قول \_الله تعالى ان هفوات سے بہت

بلندہے جو ہے کہتے ہیں۔

پھر مخار کا یہ خیال کہاس پروٹی آئی ہے اوراس کا دعویٰ نبوت۔





بعض کر ہید کا خیال ہے کہان کے ساتھ ایک جماعت رضویٰ پہاڑ میں داخل ہو کی تھی نہ وہ وہاں سے نکلے اور نہان کی کوئی خبر معلوم ہوئی۔

ٹٹیر عُز ہ کے لقب سے مشہور شاعر ٹٹیر بن عبدالرحمٰن بن ابی جمعہاں مذہب کے مشہور علاء میں سے ہے،اس ردی مذہب کے ثبوت میں وہ کہتا ہے ہے

- ① خبردارایقیناائمه کرام قریش میں سے ہیں برحق حاکم ہیں وہ پورے چار ہیں۔
  - 🕆 علی ہیں اور تین ان کے بیٹوں میں سے ہیں۔وہ نواسے ہیں جو تفی نہیں۔
- 🕆 چنانچا یک نواسه ایمان اور نیکی کانواسه ہے اورایک نواسے کو کر بلانے وفن کرلیا ہے۔
- ﴿ اورایک نواسے کو جب تک وہ گھوڑے نہ ہا تک لے ،موت نہیں آئے گی اس کے آگے جھنڈا ہوگا۔وہ رضویٰ نامی پہاڑ میں جھپ گیا ہے ایک زمانے تک وہ ان میں نظر نہیں آیا اس کے یاس شہداوریانی ہے۔

سید حمیری کے لقب سے مشہور شاعر بھی کر بید کے مشہور علماء میں سے ہے۔ اس ردی ند ہب کو ٹابت کرنے کے لیے وہ کہتا ہے۔ خرداراوس سے کہددد: میری جان آپ پر قربان ہو،آپ نے اس بہاڑ میں لمباقیام کیا ہے، پھروہ کہتاہے ،

- ابن خولہ ® نے موت کا ذا کقتر نہیں چکھانہ ہی زمین نے اس کی ہڑیوں کو چھیایا۔
  - 🕑 وہ رضویٰ کی گھاٹی کے راہتے میں ہے۔ فرشتے اس سے ہم کلام ہوتے ہیں۔
- پشک ہرروزاس کے لیے رزق ہے اور پینے کی چیزیں ہیں جن سے وہ کھانے کے ساتھ گھونٹ گھونٹ پلایا جار ہاہے۔

شخ عبدالقاہر بغدادی نے بیاشعار گثیر عَر ہ کی طرف بھی منسوب فرمائے ہیں۔®

إ خلاصة مذهب كربيه

- 🛈 محمر بن حنفیہ کے وصی ہونے کا اعتقاد۔
  - 🕑 اس کے مہدی منتظر ہونے کا اعتقاد۔
- 🕝 اس کے زندہ ہونے اور رضویٰ پہاڑ میں مقیم ہونے کا اعتقاد۔ یہاں تک کداسے خروج کی ا جازت ملے تا کہ وہ زمین کوعدل سے بھردے حبیبا کہ وہ ظلم سے بھرک گئی۔



ص 187 برگزر چکا کے خواہ محمد بن حنفیہ کی والدہ کا نام ہے۔

ويكھي"الفرق بين الفِرَق"، ص 50 للشيخ عبدالقاهر محمد بغدادي المتوفئ429 هـ



یابوہاشم عبداللہ بن محمد بن حنفیہ سے منسوب ہیں۔ان کا کہنا ہے کہ محمد بن حنفیہ کے بعدامامت ان کے بیٹے ابوہاشم کی طرف منتقل ہوگئ، ابوہاشم ثقہ اور عظیم المرتبہ عالم تتھے۔ ہاشمیہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے حضرت علی کو ترجے دے کر ظاہری اور باطنی علوم کے اسرار آپ کوسونپ دیتو تمام کا کنات کے اسرار کے علوم آپ کوئل گئے اور حضرت علی نے اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ کو ترجے دے کریداسرار آپ کوسونپ دیے، پھر محمد بن حنفیہ نے بیاسرار سونپ نے کے لیے اپنے لخت جگر کوئی ہوئے ہیں، اسی لیے امامت ان کی طرف منتقل ہوگئی۔

ابوہاشم شام گئے اور خارجیوں کے علاقے کی' دخمیمہ''نامی بستی میں محمد بن علی بن عبداللہ بن عباللہ کے دور میں عباس ٹڑائڈ آئے ہاں پڑاؤ کیا اور آتھی کے ہاں 98 ھیا 99 ھیں سلیمان بن عبدالملک کے دور میں فوت ہوگئے ۔ بعض کا خیال ہے: چونکہ ان کے ہاں اولا دنہیں تھی ، اس لیے انھوں نے محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس کو وصیت کی اور اس کے بعد امامت بنوعباس کو نتقل ہوگئی۔

#### ل خلاصة م*ذهب* بإشميه

- 🛈 ابن حنفیہ کے بعدان کے بیٹے ابو ہاشم امام ہیں۔
  - 🕑 كائنات كے تمام امور ابو ہاشم كونتقل ہو گئے۔
    - 🖱 اس بناپروہ امامت کے ستحق قراریائے۔

# بيانيه }

یہ بیان بن سمعان نہدی بمنی کے پیروکار ہیں۔ان کاعقیدہ ہے کہ ابو ہاشم کی وصیت کی بنا پر ا مت ابو ہاشم سے بیان بن سمعان کونتقل ہوگئی۔اینے امیر بیان کے بارے میں میلوگ مختلف ہیں، چنانچی بعض نے اسے نبی سمجھااور عقیدہ رکھا کہاس نے شریعت محمد مُلَّامِیْمُ کابعض حصہ منسوخ کردیا ہے اور بعض کا خیال ہے کہ وہ معبود ہے۔

بیلوگ ذکر کرتے ہیں کہ بیان نے ان سے کہا: معبود کی روح انبیاءاورائمہ میں حلول کرتی ہے۔اس نے دعویٰ کیا کہ فرشتوں کا آ دم کو بحدہ کرنا اس میں اس جز واللی کی بنا پرتھا۔

یہ روح الٰبی منتقل ہوتی آئی حتیٰ کہ حضرت علی بن ابی طالب تک آئینچی اوران کےجسم کے ساتھ منضم ہوگئی،اس وجہ ہے آپ غیب جانتے ،فتنوں کے بارے میں خبر دیتے اور کفار پر فتح یاتے تھے۔اس کے ذریعہ انھوں نے خیبر کا درواز ہ اکھاڑ پھینکا۔

بیان نے کہا بعض اوقات حضرت علی ظاہر ہوتے ہیں اوراس نے فرمان باری تعالیٰ:

﴿هَلُ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنُ يَّاتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ﴾ ٣

کی یہی تفسیر بیان کی ۔ بیان ، اللہ تعالی اسے بدصورت کر دے ، کی مراوتھی کہ حضرت علی ڈٹائٹا ہی ان با دلوں میں آتے ہیں ، کڑک آپ کی آواز ہےاور بجلی آپ کی مسکرا ہے ۔ پھر بیان نے گمان کیا کہ جزوالہی حضرت علی ڈاٹنڈ سے ابن حنفیہ، پھر ابو ہاشم اور پھرخوداس کی

طرف منتقل ہو گیا اور اس نے اپنے لیے الوہیت کا دعویٰ کر دیا اور گمان کیا کہ آیت قر آ فی:

﴿هَٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَ هُدًى وَّ مَوْعِظَةٌ لِّلُمُتَّقِيُنَ﴾

① البقره:2 2101. ② آل عمراك 381.

میں اس کا تذکرہ ہے، چنانچہ وہ کہتا ہے: میں ہی بیان ہوں اور میں ہی ہدایت و میحت \_\_

نیز بیان کا خیال تھا کہ اس کا از لی معبود نور کا ایک آ دمی ہے جو تمام اعضاء میں انسان کے مشابہ ہے اور وہ چہرے کے ماسوا پورے کا پوراجسم ہلاکہ، ہو جائے گا۔ اپنے اس عقیدے کے [اثبات] کے لیے اس نے فرمان باری تعالیٰ:

﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكَ إِلَّا وَجُهَةً لَهُ الْحُكِّمُ وَ إِلَيْهِ تُرجَعُونَ ﴾ 
"دلین اس کے چرے کے ماسواہر چیز تباہ ہونے والی ہاس کے لیے فرمانروائی ہے اور
اس کی طرف تم لوٹائے جاؤگے۔'

اورایسے ہی فرمانِ باری تعالیٰ:

﴿ كُلَّ مَنُ عَلَيْهَا فَان وَّيَهُ قَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْحَلَالِ وَالْإِكْرَاكِ ۗ ﴿ كُلَّ مَنْ عَلَيْهَا فَان وَيَهُ قَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْحَلَالِ وَالْإِكْرَاكِ ۗ

بیان نے محمد بن علی بن حسن جو باقر کے قلب سے مشہور ہیں، کو ایک خط لکھا اور آنھیں اپنے گندے ند بہب کی دعوت دی۔ اس نے خط میں لکھا: آپ اسلام لے آئیں سلامت رہیں گے اور سیڑھی پر چڑھ جائیں گے، نجات پا جائیں گے اور غیمت حاصل کریں گے کیونکہ آپ اس جگہ کو نہیں جانتے جہاں اللہ تعالیٰ نبوت دیتا ہے۔

محمہ با قرنے اس کے جواب میں صرف یہ کیا کہ بیان کے اپنچی جس کا نا م عمر بن عفیف تھا کواس کا غذے کھانے کا تھم دیا جس پروہ خط تحریر تھا اس نے وہ خط کھایا تو فور اُمر گیا۔

بیان کا دعویٰ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جانتا ہے اور اس سے کلی کو پکارتا ہے تو وہ جوابا بولتی ہے۔ اس نے اپنا پہ خبیث ند بہد دوسری صدی ہجری کے شروع میں عراق میں پھیلایا بی خالد بن عبداللہ قسری کا دور تھا جب خالد کو اس کی خبر پہنچی تو اس نے حیلے سے اسے پکڑلیا۔ جب پکڑلیا تو

القصص 28 881. (2) الرحمان 55 26,271.

اس سے کہا: اگر تواس اسم کے ساتھ جسے تو جانتا ہے ،شکروں کوشکست دتیا ہے تو میر لے شکروں کو گئست دیا ہے تو میر لے شکست دے کر دکھا، پھر اسے سولی دے کرفتل کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس کے شرسے آرام بخشا۔

ا خلاصهٔ مٰدہب بیانیہ

- 🛈 ابوہاشم کی امامت کا اقرار۔
- 🕑 اس کے بعد بیان کی امامت کا اقرار۔
  - 🕝 حلول كاعقيده-
  - 🕆 تناسخ ارواح كاعقيده-
- حضرت على بن ابوطالب كى الوہيت كاعقيده -
  - 🔿 بیان کی نبوت اوراس کی الوہیت کاعقیدہ۔





یے عبداللہ بن عمرو بن حرب کندی کے پیرد کار ہیں۔ یہ کندی بیان بن سمعان کے پیرد کاروں میں سے تھا، پھر بیانیہ کوچھوڑ گیا اور یہ خیال کیا کہ ابوہاشم بن مجمہ بن حفیہ نے اسے وصیت کی تھی اور امامت بنوہاشم سے نکل کرعبداللہ بن عمرو بن حرب میں آئی پنجی ۔ اسی طرح اس کا خیال تھا کہ معبود کی روح انبیاء اورائمہ میں نتقل ہوتی رہی۔ یہاں تک کہ ابوہاشم عبداللہ بن محمہ بن حفیہ تک آئی پنجی اور پھراس [عبداللہ بن عمرو] کی طرف منتقل ہوگئی۔ جس طرح بیان بن سمعان کے بارہ میں اس کے پیروکاروں میں اس کے پیروکاروں میں اس کے پیروکاروں میں اس کے بیروکاروں میں اختلاف تھا، چنا نچہان میں سے بعض کا خیال تھا کہ عبداللہ بن عمرو نبی تھا اور بعض کا خیال تھا کہ وہ معبود تھا۔ کیکن وہ اس سے محبت ومودت پر قائم رہے تی کہ اس کی بہت می جھوٹی با توں خیاشوں اور رسواکن جہالت کا نصی علم ہوا۔

شیخ ابوالحسن اشعری اور شیخ شہرستانی کی کلام بتارہی ہے کہ وہ اسی بنا پراس کے اردگر دسے منتشر ہوگئے اور امام تلاش کرتے ہوئے مدینہ منورہ کو چل پڑے، پھرعبدالله بن معاویہ بن عبدالله بن جعفر بن ابوطالب سے ان کی ملاقات ہوگئی، انھوں نے ان لوگوں کو اپنی اقتداکی دعوت دکی تو یہ مان گئے اور ان کی امامت کے تابع ہو گئے اور ان کے لیے وصیت کا دعویٰ کر دیا۔

یعبداللہ ایک بہادر آ دی تھااس کاعقیدہ تھا کہ ارواح ایک شخص سے دوسر سے محص کی طرف منتقل ہوتی رہتی ہیں اور جزاوسز اصرف اس دنیا میں ہوتی ہے وہ اس طرح کہ اچھا بدلد دے جانی والی روح آلام و مصابب سے خالی شخص میں حلول کر جائے اور برابدلد دی جانے والی روح آلام و مصابب میں مبتلا کسی شخص یا حیوان میں حلول کر جائے ،خود اس نے اور اس کے بیروکاروں نے مصابب میں مبتلا کسی شخص یا حیوان میں حلول کر جائے ،خود اس نے اور اس کے بیروکاروں نے

جنت اورجهنم كاا نكاركر ديا شراب، زنااور ديگرمحر مات كوجائز كرليا اور فر مان بارى تعالى:

﴿ لَيُسَ عَلَى الَّذِينَ الْمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيُمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوُا﴾ ®

''لینی جولوگ ایمان لائے اور نیک بن گئے ان پرکوئی حرج نہیں اس چیز میں جسے وہ کھائیں جبکہ وہ تقو کی اختیار کریں۔''

کی بیتاویل کی کہ ان میں سے جوآ دمی امام تک پکٹی گیا اور اسے بیجیان گیا اس پر ان تمام چیز دں کا کوئی ٹری نہیں ہوتا جووہ کھائے اور وہ کمال تک پہنچ جا تا ہے۔

اس فرقے کا ذہب خرمیہ © سے ملتا جلتا ہے اس سے مزدکیہ ﴿ کَ وَعُوت کَ تَجْدید ہو کَی جیسا کہ اُنھوں نے عبادات کی بیتا اور بی کہ بید حضرت علی کے ان اہل بیت سے کنا بیہ ہیں جن کی اطاعت اور محبت ومودت فرض ہے، اسی طرح انھوں نے قران میں فدکور محرمات کی بیتا ویل کی کہ بیاس قوم سے کنا بیہ ہیں جن سے بغض رکھنا ہم پر واجب ہے جبیبا کہ صدیق و فاروق اور ذی النورین ڈوکٹھ

اس عبداللہ کاعقیدہ تھا کہ معبود کی روح اس میں حلول کرگئی ہے۔اس نے نبوت والوہیت دونوں کا بیک وقت دعو کی کیا اوراس کے پیرو کاروں نے آسان اور زمین کے خالق کوچھوڑ کراس کی عبادت کی۔

عبداللہ کاظہور مروان کے دور میں ہوااس نے کوفہ کی طرف خروج کیااور وہاں کے امیر سے جنگ کی ، پھراس نے خود اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لیے امان طلب کی تو امیر نے انھیں امان دے دی۔ وہ مدائن چلے گئے اور حلوان اور اس کے گردونواح پر غالب آ گئے ، پھراس نے ہمدان ،

المائدة 5 931.

② على وزن سُكرَّة قرية بفارس منها بابك الحرّميّ (وهو زعيم هذه الفرقة) قاموس2 421.

شردک ایران کے ایک قسیح و بلیغ کا نام ہے جونوشیروان کے باپ کے عہد میں تھا اور اس نے ایک نیافہ ہب نکال تھا،
 نوشروان نے بادشاہ ہونے براس لیے اے مرواؤ اللہ فیروز اللغات فارسی ص2 3941.

#### ebooks.i360.pk

205

رّے اور اصفہان پر قبضہ کرلیا۔ وہ ایسے ہی [ قابض ] رہاحتی کہ ابوسلم خراسانی کی قوت زور پکڑ گئی، وہ اس کی طرف گئے اور اسے نیست و نا بود کر دیا، اللہ تعالیٰ نے بیفتنہ ختم کر دیا اور مسلمانوں کو اس کے شرہے آرام بخشا۔

إ خلاصة نمذ بهب حربيد

- بنوہاشم سے امامت کا نکل جانا۔
- 🕜 عبدالله بن عمرو بن حرب کی امامت کا قائل ہونا۔
  - 🕆 تناسخ ارواح کا قائل ہونا۔
    - طول كاعقيده ركھنا۔
- بعض کاعبدالله بن عمر و کی نبوت کا دعویٰ کرنا اور بعض کا اس کی الو ہیت کا دعویٰ کرنا۔اللہ تعالیٰ
   ان سب کو بدصورت بنادے۔



## زيدي

یہ زید بن علی بن حسین بن علی تؤاثیم کی امامت کے قائل ہیں۔ زید ملک شام میں رصافہ کے مقام پر بشام بن عبدالملک کے پاس گیا تو اس نے اس کی خاطر تو اضع نہ کی بلکہ اس سے کہا: تو وہی ہے جس سے اس کانفس خلافت کے بارے میں تھینچا تانی کرتا ہے، حالا نکہ تو ایک لونڈی کا بیٹا ہے (زید کی ماں ایک لونڈی تھی جو مخار ثقفی کذاب نے زین العابدین حضرت علی [بن حسین ] کو تحقة دی تھی اور ان سے اس کے ہاں علی ، زید ، عمراور خدیجہ بیدا ہوئے )

زید نے جوابا کہا: ماکیں مردوں کو بلند مقاصد [حاصل کرنے] سے نہیں روکتیں۔ [بید دیکھیں!]ام اساعیل، ام اسحاق بیٹا کا کونڈی ہی تو تھیں کیکن بیاس بات میں حاکل نہ ہو کیں کہ اللہ تعالی نے انھیں نہی اور عربوں کا جداعلی بنادیا اور ان کی پشت سے خیر البشر حضرت محمد مُلا فیٹا کو پیدا فرمادیا، پھر تو مجھ سے یہ بات کہتا ہے، حالا تکہ میں فاطمہ وعلی کی نسل سے ہوں، پھر آپ وہاں سے باہر آگئے۔

جب آپ مدیند منورہ تشریف لائے تو اہل کوفد نے آپ کو خطوط لکھے تا کہ امامت پر آپ کی بیعت کریں اور انھوں نے اپنے ہمائی ابو تحمہ جعفر باقر سے مشورہ کیا۔ حضرت باقر نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ شیعان کوفد کی طرف میلان نہ رکھیں کیونکہ وہ لوگ دھوکے اور فریب والے ہیں ، اور کہا: اُسی شہر میں آپ کے پردادا حضرت علی ڈٹائٹ شہید کیا گیا ، اس میں آپ کے دادا حضرت حسین ڈٹائٹ کو نیزہ مارا گیا اور اس میں آپ کے دادا حضرت حسین ڈٹائٹ کو نیزہ مارا گیا اور اس میں آپ کے دادا حضرت حسین شائٹ کو نیزہ مارا گیا اور اس میں آپ کے دادا حضرت حضرت جعفرصا دق نے کی لیکن حضرت زید نے دی گئیں۔ آپ تھی آ کہا جاتا ہے کہ آپ کو یہ تھی تا جعفر صادق نے کی لیکن حضرت زید نے دی گئیں۔ آپ تھی آگا کو نیزہ کو کیکن حضرت زید نے

اس مشورہ پڑھل نہ کیا بلکہ دہاں جانے پراصرار کیا اور حق کے مطالبے کے عزم سے دستبر دار ہونے ہے انکار کیا۔

جب وہ کوفہ آئے تو کوفہ کے بندرہ ہزار سے زیادہ افراد نے ان کی بیعت کی اور والی عراق یوسف بن عرفق سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے جب جنگ شروع ہوئی تو انھوں نے حضرت زید سے کہا: ہم آپ کے دشنوں کے خلاف آپ کی مد د بعد میں کریں گے، پہلے آپ ہمیں ابو بکر وعمر، جضوں نے آپ کے پر دادا حضرت علی کی حق تلفی کی ، کے بارے میں اپنی رائے سے آگاہ کریں ۔ حضرت زید نے کہا: میں تو ان کے بارے میں اچھی بات ، می کہ سکتا ہوں اور میں نے کریں ۔ حضرت زید نے کہا: میں آچھی بات ہی ساتھ اور ودونوں میرے جداعلیٰ کے وزیر این ابا جان کو ان کے بارے میں آچھی بات کہتے ، می سنا تھا۔ وہ دونوں میرے جداعلیٰ کے وزیر سے سے میں نے تو بی امید پرخملہ کیا ، پھر خانہ کعبہ پرخمین شائے کہ شہید کیا اور حضرت شید پرخملہ کیا ، پھر خانہ کعبہ پرخمین شائے۔ کہتے ، سائی۔

جب ان الوگوں نے حضرت زید کی یہ باتیں سنیں تو تتر بتر ہو گئے۔ حضرت زید نے [اس موقعہ پر] ان سے کہا: '' رَفَضُنَهُ وُنِی '' کہ تم نے مجھے چھوڑ دیا اور پھینک دیا۔ اس بنا پر انھیں رافضہ کہا گیا۔ وہ آپ کو آپ کے ساتھیوں کی ایک چھوٹی ہی جماعت میں چھوڑ گئے جو یوسف بن عمر ثقفی کے مقابلہ میں شکست کھا گئی۔ حضرت زید نے خوب لڑائی کے جو ہر دکھائے حتی کہ فریقین کے درمیان شام حائل ہوگئی حضرت زید نے خور ہو گئے اور آپ کی پیشانی پر ایک تیر آلگا آپ کے ساتھیوں نے کسی ایسے آدمی کی تلاش کی جو تیر کا یہ بھالا نکال دے، کسی بستی سے ایک مینگی لگانے والے کولایا گیا انھوں نے اس سے یہ معالمہ چھپانے کا کہا: جوں ہی بھالا نکال حضرت زید فوت ہوگئے ، پھر انھوں نے آپ کوا یک ندی میں فن کر دیا اور قبر پر گھاس اور مٹی ڈال کراو پر سے

<sup>۔ &#</sup>x27;' يوم الحرَّهٰ' تاریخ اسلام کا ایک عظیم حادثہ ہے جو 63 ھے آ خراور برزید کے دور حکومت میں مدینہ کے قریب حرہ مقام بر پیش آیا \_تفصیلات کے لیے دیکھیے البدایہ و النہایہ 8 2201 .

ایک عظیم جنگی ہتھیار جو پھر وغیرہ دور پھینکنے کے کام آتا ہے۔

پانی جاری کردیایہ 121 ھ یا 122 ھ کا واقعہ ہے۔

آپ کے ساتھی وہاں سے ادھرادھ بھر گئے لیکن تکی لگانے والے نے وہ جگہ بہچان لی جہاں حضرت زید کو فن کیا گیا تھا ہے۔ حضرت زید کی لاش کی حضرت زید کی لاش کی افرف روانہ کر جگہ بتلائی۔ یوسف بن عمر نے وہاں سے آپ کی لاش نکلوالی اور آپ کا سر ہشام کی طرف روانہ کر دیا، ہشام نے لکھا کہ اس [ کے جسم ] کو نگا کر کے تختہ دار پر لئکا دواس نے اس طرح اسے دیر تک تختہ دار پر لئکا دواس نے اس طرح اسے دیر تک تختہ دار پر لئکا دواس نے اور را کھ کوفرات پر ہوا تختہ دار پر لئا کے رکھا، پھر ہشام نے یوسف بن عمر کوزید کی لاش جلا ڈالنے اور را کھ کوفرات پر ہوا میں اڑاد سے کا تھم دیا۔

جب حضرت زید کوتل کر دیا گیا تو آپ کا بیٹا کی خراسان گیا اوراپ باپ کے بعد زید یہ کی امامت کا منصب سنجالا ، پھر ولید بن پزید بن عبد الملک کے دور میں 125 ھے کے آخریا 126 ھے کے شروع میں خراسان کے علاقہ جوز جان میں ظلم اور لوگوں پر عام زیادتی کے خلاف سامنے آیا۔ جب یجی نے بعاوت کی تو امیر خراسان نصر بن سیار نے اپنی پولیس کے افر مسلم بن احوز میں سیار نے اپنی پولیس کے افر مسلم بن احوز میں سیار نے اپنی پولیس کے افر مسلم بن احوز میں سیار نے اپنی پولیس کے افر مسلم بن احوز میں سیار نے اپنی پولیس کے افر مسلم بن احداد میں سیار نے اپنی پولیس کے افر مسلم بن احداد میں سیار نے اپنی پولیس کے افر مسلم بن احداد میں سیار نے اپنی پولیس کے افر مسلم بن احداد میں سیار نے اپنی پولیس کے افر مسلم بن احداد میں سیار نے اپنی پولیس کے اور میں سیار نے اپنی پولیس کے اور میں سیار نے اپنی پولیس کے افر مسلم بن سیار نے اپنی پولیس کے اور میں سیار نے اپنی پولیس کے اور میں سیار نے اپنی پولیس کے اور میں سیار نے اپنی پولیس کے افران کی بیار کی کو میں سیار نے اپنی پولیس کے اور میں سیار کے بیار کی کو میں سیار کی کو میں سیار کی کو کی کی کو کی کو کی کا کی کو کی کی کو کر میں سیار کی کو کر کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کی کو کی کو کی کو کر کو کر کو کر کو کی کو کر کو کی کو کر کر کو کر کر

مازنی کواس کی طرف روانہ کیا۔فریقین کے ماہین کچھ معرکے ہوئے جو کچیٰ بن زید کی کنیٹی پرتیر گلنے سے ارعونہ نامی بستی میں اس کے آل پرختم ہوئے اس کا سرولید کے پاس لے جایا گیا اورجسم کو جوز جان میں تختۂ دار پر لٹکایا گیا وہ تختۂ دار پر ہی رہا حیٰ کہ ابومسلم خراسانی ظاہر ہوئے، انھوں نے مسلم بن احوز کوئل کردیا اور یجیٰ کی لاش کوا تارکر دفن کر دیا۔

یچیٰ بن زیداورآل بیت کے آل کے بارہ میں دعبل خزاعی کہتا ہے \_

'' کچھ قبری کوفان میں اور کچھ مدینہ میں اور کچھ [ وادی ] فع میں ہیں ان سب کومیری دعا کمیں پنچیں ، کچھ کا مقام جوز جان کے علاقہ میں ہے اور کچھ غربات کے قریب باخمری ® میں ہیں۔'' کوفان سے اس کی مراد کوفہ ہے اس میں نو اسٹر رسول اور آل بیت میں سے جو آپ کے ساتھ گئے تھے شہید کیے گئے ، طیبہ سے اس کی مراد مدینة الرسول ہے اس میں مجمد بن عبداللہ بن حسن

شعر بالعاء المعجمة على وزن سكري كوفد عقريب اليك بتى كانام بـ قامول 2 1071.

بن حسن بن علی اور آپ کے بعض اہل خانہ شہید کیے گئے اور فنح کمہ سے قریب ایک وادی ہے اس میں ابوعبداللہ حسین بن علی بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب اور آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا اور جو جوز جان میں ہے وہ یکی بن زید ہے اور باخری کوفہ اور واسط کے درمیان ایک جگہ ہے اس میں ابراہیم بن عبداللہ بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب شہید کیے گئے انھیں حکومت عباسیہ کے کارندے یا قوت ترکی نے شہید کیا۔

حضرت زید اللی ہے منقول ہے کہ وہ حضرت علی کوشیخین کی نسبت خلافت کازیادہ حقد استجھتے سے خابت شدہ حقیقت کی مخالفت کی ہے، سے خابت شدہ حقیقت کی مخالفت کی ہے، لینی جب محمد بن حفیہ نے حضرت علی سے خابت شدہ حقیقت کی مخالفت کی ہے، لینی جب محمد بن حفیہ نے حضرت علی سے لیچ چھا: نبی کریم مخالفہ کے بعداس امت کا افضل شخص کون ہے؟ تو آپ نے فر مایا: ابو بکر، ابن حفیہ کہتے ہیں میں نے کہا پھرکون؟ تو آپ نے فر مایا: عمر۔ ﴿ لَيُنْ بَاسِ ہمہ حضرت زید خلافت شیخین کو مجھے سے اس میں مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا اس بنا پر وہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی امامت کو مجھے ہیں اورا دکام میں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اورا دکام میں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اورا دکام میں اس کی طرف

اسی طرح ان سے یہ بھی منقول ہے کہ وہ امام کے خلیفہ وحاکم بننے کے لیے خروج و بعناوت کو شرط بیجھتے تھے، ان کے بھائی ابوجعفر محمد بن علی بن حسین نے اس بارہ میں اعتراض کیا حتیٰ کہ ایک دن ان سے کہا: آپ کے ند ہب کے فیصلہ کے مطابق تو آپ کے والدمحرّم کوبھی امام نہیں ہونا چاہیے کیوں کہ انھوں نے بھی بغاوت سے تعرض کیا اور نہ خروج کیا۔

ایسے ہی آپ کے بھائی محمہ باقرنے معتزلہ کے سردار واصل بن عطاء سے آپ کی شاگر دی کو معیوب جانا۔ زید میکٹی فرقوں میں بٹ گئے ان میں سے اہم فرتے جارو دید، سلیمانیہ، جریریہ، ہتر ہیہ، صالحیہ اور یعقو ہیہ ہیں۔



# جارود پي

یابوالجارود زیاد بن منذرعبدی الاعمی کوفی کے پیروکار ہیں۔حضرت باقر رحمہ اللہ تعالی نے اسے سرخوب کا لقب دیا۔ سرخوب سے محمد تھا اور اصحاب رسول کی خامیوں کے متعلق احادیث گھڑتا ۔ امام بجی بن معین نے اس رہتا اس طرح وہ کچھا حادیث فضائل اہل بیت کے بارہ میں بھی گھڑتا۔ امام بجی بن معین نے اس کے بارہ میں فرمایا:

'' کذاب ہےاللہ کا دشمن ہے کوڑی کے برابر بھی نہیں۔''<sup>®</sup>

جارددیدکاعقیدہ ہے کہ آنحضور نے حضرت علی کی امامت کے متعلق نام کے ساتھ نہیں صرف وصف کے ساتھ صراحت فرمائی تھی ، ایسے ہی ان کاعقیدہ ہے کہ حضرت علی کی بیعت کے ترک عصابہ کرام [نعوذ باللہ] کا فرہو گئے تھے اس عقیدہ کی بنا پر جارودیہ حضرت زیدرحمہ اللہ کے خالف ہیں، پھر ان کاعقیدہ ہے کہ حضرت علی کے بعد ان کے بیٹے حضرت حسن آنحضور کی صراحت یا اپنے والدمحترم حضرت علی کی وصیت کی بنا پر امام تھے، پھر ان کے بعد ان کے بھائی مضرت حسین آنحضور کی صراحت یا اپنے بھائی کی وصیت کی بنا پر امام تھے، پھر اس کے بعد امامت حضرت حسین آنحضور کی صراحت یا اپنے بھائی کی وصیت کی بنا پر امام تھے، پھر اس کے بعد امامت حضرت حسین تا ایک اولاد میں باہم مشورہ سے تھی۔

ا مام منتظر کے متعلق جارودیہ میں اختلاف پایا جاتا ہے، چنانچہ ان میں سے بعض نے کسی خاص اللہ علی منتظر کے متعلق جارات حسنین کی اولا دمیں سے جوخود اپنی تلوارلہرا کراپنے دین کی اولا دمیں سے جوخود اپنی تلوارلہرا کراپنے دین کی طرف دعوت دے وہی امام منتظر ہے اوران میں سے بعض اس محمد بن عبداللہ بن حسن بن حسن بن

<sup>()</sup> تهذيب التهذيب 2 3861.

علی بن ابی طالب کے منتظر ہیں جسے ابوجعفر منصور کے دور میں عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی نے مدینہ منورہ میں قتل کیا تھا۔ وہ نہ اس کی موت کی تصدیق کرتے ہیں نہ اس کے قتل کو مانتے ہیں، بیلوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہی وہ مہدی منتظر ہے جو ظاہر ہوگا اور زمین کوعدل وانصاف سے [اس طرح] بھر دے گا جیسا کہ وہ ظلم سے بھردی گئتھی۔

ان میں ہے بعض خراسان کے علاقہ طالقان میں بغاوت کرنے والے محمہ بن قاسم بن علی بن عمر بن علی بن عمر بن علی بن عمر بن علی بن حسین کے منتظر ہیں۔ وہ اسے زندہ بجھتے ہیں اور اس کی موت کونہیں مانتے اور بعض مستعین کے دور میں کوفہ میں قتل ہونے والے یجی بن عمر بن یجی بن حسین بن زید بن علی بن حسین کے انتظار میں ہیں وہ سجھتے ہیں کہ وہ زندہ ہے اور وہ اس کی موت کا یقین نہیں رکھتے۔

یہ جارود بیزیدیہ میں سے سب سے زیادہ گمراہ اور اہل حق واعتدال کے دستور سے سب سے زیادہ دور ہیں۔

#### إخلاصة ندبهب جاروديه

- 🛈 وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم مُلَّالِیُّا نے حضرت علی کی امامت پر نام سے نہیں وصف کے ساتھ صراحت فر مائی ہے۔
- ﴿ جب صحابہ کرام نے اس وصف کونہ پہچانا اور نہ موصوف کی بیعت کی بلکہ انھوں نے آپ کے غیر کو پیند کر لیا اور صدیق اکبر ڈاٹٹؤ کی بیعت کرلی تو اس بنا پر انھوں نے صحابہ کرام کو کوتا ہی سے موصوف کیا۔
- ان میں ہے بعض کا خیال ہے کہا یہے ہی آنمخصور مُلَّاثِیْم نے حضرت حسن اور پھر حضرت حسین ٹاٹٹینا کی امامت کی بھی صراحت فر مائی تھی۔
  - صدیق اکبری بیعت کرنے کی بنایر صحابہ کرام کونعوذ باللہ کا فرگردانا۔
  - خلافت کو اس کے بعد احسنین کی اولا دمیں باہم مشورہ سے محدود جائنا۔

ebooks.i360.pk

= [212] =

شيعه

ان میں ہے بعض کا محمد بن عبداللہ بن حسن المعروف بالنفس الزکیہ کا انتظار کرنا اوراس کی موت کی تقید بق نہ کرنا۔

﴾ ان میں ہے بعض کا طالقان شہروا لے محمد بن قاسم کا منتظرر ہنااوراس کی موت کونہ مانتا۔

ان میں ہے بعض کا بیخی بن عمر بن بیخی بن حسن بن زید کا نظار کرناوراس کی موت کی تصدیق نے کرنا۔

افضل کے ہوتے ہوئے[اپنی نگاہ میں]مفضول کی امامت کووہ جائز نہیں جائے۔



## سليمانيه ياجربريه

یہ سلیمان بن جریر زیدی کے بیروکار ہیں۔اس کا نظریہ تھا کہ امامت با ہمی مشورہ سے اہل بیت میں محصور ومحدود نہیں اور امت کے بہترین اور نیک افراد میں سے دو کے مقرر کرنے سے اللہ الفید کے لیے آمقرر و متعین ہو جاتی ہے، ان لوگوں نے افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی امامت کو جائز قرار دیا اس لیے انھوں نے خلافت صدیق وفارو ق کو جائز مانا اگر چہان کا خیال تھا کہ حضرت علی کے ہوتے ہوئے ان کے غیر کو چن لینے میں امت نے کوتا ہی کی ہیکن وہ ہمجھتے تھے کہاں اجتہادی مسکلہ میں امت کی خطا کفرونس تک نہیں پہنچتی۔

سلیمان بن جریراوراس کے پیروکاروں نے حضرت عثمان پرطعن وتشنیع کی اور آپ کوان اقتدامات۔ جنھیں ان لوگوں نے اوران کے علاوہ دوسرے ٹیڑھے دلوں والے اور دین سے پار ہونے والی اغراض کے حاملین ان لوگوں نے بدعات سمجھا۔ کی بنا پر کافرگر دانا۔

ای طرح حضرت طلحہ، نیبراورصدیقہ بنت صدیق کو [ان جریریہ نے اپنے زعم کے مطابق]
حضرت علی والنظ کے خلاف ان کے اقدام جنگ کی بنا پر کا فرگر دانا۔ ایسے ہی سلیمان بن جریر نے
رافضہ پر بھی طعن و شنیع کی اور کہا: رافضہ کے ائمہ نے اپنے شیعہ کے لیے دوالی با تیں وضع کردی
ہیں جن کی بنا پر کوئی آ دمی ان پر غالب نہیں آ سکتا، اس سے اس کی مراد رافضہ کا'' بداء''اور'' تقیہ'
کا قول ہے کیونکہ بداء، یعنی اللہ تعالی کوخیال سوجمناان کے لیے آٹر اور سہار ابن گیا اب جس وقت
بھی وہ کوئی خبر دیں کہ وہ ایسے ہوگی، پھروہ نہ ہوتو وہ کہتے ہیں'' بداللہ'' یعنی اللہ تعالی کو خیال آگیا
[ایسانہ کرنے کا] ایسے ہی تقیہ کے بارہ میں ان کا قول ہے، چنا نچہ جب وہ کوئی غلط بات کہتے
ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے یہ باطل اور غلط ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو یہ بات صرف تقیہ کرتے

شيعه

ہوئے کہی تھی۔

إ خلاصة ندبب سليمانيه ياجريريه

- ان کانظریہ ہے کہ خلافت مسلمانوں کے باہم مشورہ سے ہوگا۔
- \* وہ امت کے بہترین افراد میں سے دو کے مقرر کرنے سے تعین ہوجائے گا۔
  - ا نضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی امامت جائز ہے۔
- وه ذوالنورين حضرت عثان بن عفان اور بعض ديگر كبار صحابه كرام فنائيرًا كوكافرگر دانتے ہیں۔
  - تقیہ کے قائل نہیں ہیں۔



## بتريه ياصالحيه

یہ ایک آ دمی کے پیروکار ہیں جے کثیر النواء کہا جاتا ہے اوراس کالقب ابتر ہے کہا جاتا ہے کہ حسن بن صالح بن صالح بن حیّ ہمدانی اس فرقہ کے سرکردہ راہنماؤں میں سے ہے، اس کی پیدائش 100 ھ میں اوروفات 167 ھ میں ہے بیفرقہ اسی سے منسوب ہے جبیبا کہ کثیر النواء ابتر سے بھی اسے منسوب کیا جاتا ہے۔

حسن بن صالح بن صالح بن حی اہلِ حدیث میں سے تھا، امام مسلم نے سیح مسلم میں اور امام بخاری نے ادب المفرد میں اور اصحاب السنن نے [سنن میں] اس سے روایت بیان کی ہے، ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے تقریب میں اس کے متعلق لکھا ہے: ''بے شک وہ ثقہ فقیہ اور عبادت گزار تھا۔'' پھر انھوں نے لکھا ہے کہ اس پر شیعہ ہونے کا الزام لگایا گیا ہے۔ <sup>©</sup>

ر ہاکٹیرالنواء تو وہ معتز لی تھا، بعض اہل علم نے اس کومحدثین میں شارکیا ہے، کیکن وہ سلیمان بن جریز یدی کے پیروکاروں میں سے ہو گیا اور اس ندہب میں اس کے تمام اصولوں کی موافقت کی جیسے اس کا کہنا: امامت با ہمی مشورہ سے ہوگی اور بیامت کے بہترین اور اعلی افراد میں سے دو آ دمیوں کے مقرر کرنے سے [ ظلفہ کے لیے ] متعین ہو جائے گی اور افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی امامت صبح ہے۔ بنابریں اس نے شیخین کی خلافت کو سجح کہا اگر چدوہ سمجھتا تھا کہ حضرت علی ان کی نسبت خلافت کے زیادہ حقد ارتصے اور ان کے ہوتے ہوئے امت نے شیخین سے خلافت کی بیعت کر کے خلطی کی تھی لیکن وہ سمجھتا تھا کہ اس غلطی کے ارتکاب سے امت کفروفس کا نہیں بہنچی۔

⑤ تقريب التهذيب، ص80.

پھر کثیر النواء نے سلیمان بن جریر کو حضرت عثان کے بارہ میں اس کے قول کی بنا پر چھوڑ دیا کیونکہ اس سلیمان، حسن بن صالح بن کی اور ان کے پیروکاروں نے حضرت عثان ڈٹائٹ کے بارہ میں تو قف اختیار کیا، چنا نچے افھوں نے نہ آپ کی مدح کی اور نہ مذمت اور کہا: جب ہم ان کے بارہ میں اور ان کے عشرہ مبشرہ میں ہے ہونے کے بارہ میں احادیث سنتے ہیں تو کہتے ہیں: ان کے ایمان واسلام کے حجے ہونے کا فیصلہ ضروری ہے اور جب ہم بنی مروان اور بنی امیہ کے پالے اور ان کے بڑھانے پران کی فریفتگی اور ایسے امور کے ارتکاب کود کھتے ہیں جو منج صحابہ سے ہوئے سے تو ہم کہتے ہیں ان پر کفر کا حکم لگانا ضروری ہے۔ اس طرح ہم جیران و پریثان ہوجاتے ہیں اور ان کے معاملہ میں تو قف کر کے اخیس احکم الکا کمین کے سپر دکر دیتے ہیں۔

یہ بتر یہ کہتے ہیں کہ جوآ دمی تلوار سونت لے اور وہ سبطین ® کی نسل سے ہواور عالم زاہد اور بہا در ہوتو وہی امام ہوگا۔انھوں نے دوملکوں میں دوخلفاء کے وجود کو بھی جائز قرار دیا بشرطیکہ ہرایک اپنا ملک علیحد ہ کر لے تو پھروہ اپنی قوم میں واجب الاطاعت ہوگا حیٰ کہا گر ان میں سے ایک دوسرے کے فتویٰ کے خلاف فتویٰ دے تو ہر حال میں وہ حق پر ہوں گے اگر چہ ایک خلیفہ دوسرے کے فون کے مباح ہونے کا فتویٰ دے۔

یہ لوگ مردوں کے دنیا میں واپس آنے کے منکر تھے جیسا کہ بیاس شخص کوبھی کا فرگر دانتے تھے جوشیخین کو کا فرسمجھتا ، جارودیہ ، جریریہ اور ہتر بیاس بات پرمنفق ہیں کہ بسیرہ گنا ہوں کے مرتکبین ہمیشہ جہنم میں رہیں گے تواس عقیدہ میں وہ خوارج کے ہم نواہیں۔

إ خلاصة مذهب بتربير

- 🛈 امامت کومسلمانوں میں باہمی مشاور تی سمجھتے ہیں۔
- 🕑 امت کے بہترین اور نیک افراد میں ہے دو کے مقرر کرنے سے [ خلیفہ کے لیے ] امامت

<sup>🕡</sup> سبطین سبط کا تثنیہ ہے اس کامعنی نواسہ ہوتا ہے عام اصطلاح میں اس سے دونواسانِ رسول، یعنی حضرت حسن وحسین وانتخام ادلیے جاتے ہیں۔

شيعه

متعین ہوجائے گی۔

- افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی امامت کا جواز۔
- 🕜 حضرت عثمان ڈائٹئے بارہ میں تو قف کرتے ہیں۔
  - شخین کوکافر کہنےوالے کوکافر گردائے ہیں۔
    - 😙 دوملکوں میں دوخلفاءکوجائز قرار دینا۔
- دوبا ہم متعارض فآوی کو درست قرار دینا جبکہ وہ دوخلفاء سے صادر ہوں۔
  - 🕭 مردوں کی دنیامیں واپسی کا اٹکار کرتے ہیں۔
- جارودیہ، جریر بیاور بتریاس عقیدہ پر شفق بیں کدمر تکب کبیرہ ابدی جہنمی ہے۔



# لعقوبيي

یہ یعقوب بن علی کوفی کے بیروکار ہیں۔ بیلوگ عقیدۃ حضرت ابو بکر وعمر نظائیا سے محبت رکھتے ہیں لیکن جوانھیں کا فر لیکن جوانھیں کا فرکج اسے کا فزنہیں گر دانتے ،اس طرح بیلوگ مردوں کے دنیا میں لوٹنے کا اٹکار کرتے ہیں اور جو بیعقیدہ رکھے اس سے براءت کا اظہار کرتے ہیں۔

ا کشرزید بیفروع میں احناف کے ہم نوا ہیں جیسا کہ بیاصول میں معتزلہ کے موافق ہیں، امام شہرستانی الطفیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ بیلوگ ائمہ معتزلہ کی ائمہ اہل بیت سے بھی زیادہ تعظیم کرتے ہیں۔



### رافضه

اس فرقے کا نام اس لیے رافضہ رکھا گیا کیونکہ انھوں نے حضرت زید بن علی بن حسین کواس وقت چھوڑ دیا تھا۔ جب انھوں نے شیخین کے بارہ میں ان کا عقیدہ پوچھا اور آپ نے ان کے بارہ میں اچھے کلمات کہے اور فر مایا میں نے اپنے والدمحتر م کوان کے بارہ میں اچھے کلمات کہتے ہی سنا ہے اور وہ دونوں میرے دادا کے وزیر تھے۔

جب اس عقیدہ کی بنا پروہ آپ کوچھوڑ گئے تو آپ نے ان سے کہا تھا'' فضتمونی'' یعنی تم نے مجھے چھوڑ دیا اورالگ کر دیا اس وقت سے ان پر رافضہ کا اطلاق شروع ہوا۔

اس سے قبل بیلوگ شبیہ کے نام سے معروف تھے کیونکہ بیصرف کشب ، لینی لکڑی سے ہی جنگ لڑتی ہے ہی جنگ امام معصوم کے جھنڈے تلے ہی ہو عمق ہے۔ جنگ لڑتے تھے۔ان کاعقیدہ تھا کہ آلموار سے جنگ امام معصوم کے جھنڈے تلے ہی ہو عمق ہے۔ اسی طرح اس فرقہ پر امامیہ کا لفظ بھی بولا جاتا ہے کیونکہ ان کاعقیدہ ہے کہ نبی تا پھی آئے نے حضرت علی کی امامت کی بطور صرح نص اور یقین صادت صراحت فرمائی تھی۔

یوگ کہتے ہیں کہ دین میں امامت سے بڑھ کرکوئی چیز اہم نہیں اس لیے بیناممکن ہے کہ اللہ کے نبی امام کی تعیین کے بغیر اس دنیا سے رخصت ہوجا کیں کیونکہ آپ تو اختلا فات کوختم کرنے اورا تفاق ومحبت کومضوط کرنے کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔اب یہ کیے ممکن ہے کہ آپ اس دنیا سے چلے جا کیں اورامت کوشتر بے مہار کی طرح چھوڑ جا کیں ہرا کیک اپنی رائے رکھے اور ہرا لیک انسان اس راہ کو اپنا نے جس پر دوسر انہیں چلان ،اس لیے لازم ہے کہ آپ ایک ایے خص کومقر رکر جا کیں جو احکام شریعت جانتا ہو مرجع خلائق ہواور آپ اس امام کی ایسی صراحت کر جا کیں جو شکوک وشبہات کی محمل نہ ہو۔

پھران کا خیال ہے کہ پچھ مقامات پر آنخضور نے اشارۃ اور پچھ دیگر مقامات پر صراحنا حضرت علی کوامامت کے لیے متعین فر مایا۔ ان کا خیال ہے کہ بیآ پ کا اشارہ ہی ہے کہ آپ نے حضرت ابو بکر کو امیر حج مقرر کر کے بھیجا، پھر ان کے بعد حضرت علی کوروانہ کیا تا کہ آپ لوگوں کو میدان عرفات بیں سورہ براءۃ [توبہ] پڑھ کر سنادیں اور آپ ہی لوگوں کو آنخضور کی طرف سے پیغام پہنچانے والے بن جائیں وہ کہتے ہیں بیات حضرت علی کو حضرت ابو بکر سے مقدم رکھنے پر دلالت کرتی ہے۔

بن جائیں وہ کہتے ہیں بیات حضرت علی کو حضرت ابو بکر سے مقدم رکھنے پر دلالت کرتی ہے۔

نیز ان کا خیال ہے کہ بی بھی اس بارہ بیں آنخصور کا اشارہ ہی ہے کہ آپ ابو بکرو عمر پر دیگر صحابہ کرام کو شکروں اور جماعتوں کا امیر مقرر فر مایا کرتے تھے، چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے ان پر حضرت علی پر بھی کسی کوامیر مقرر نبیں فر مایا۔

مقرر نبیں فر مایا۔

اب رہی خلافت علی کے بارہ میں آنخضور کی صراحت تو سے کہتے ہیں کہ وہ غدیرِخم®والی حدیث میں ندکور ہے کہ''میں جس کا دوست ہوں تو حضرت علی بھی اس کے دوست ہیں۔''®ان کا خیال ہے کہ بیحدیث اس بارہ میں نص صریح ہے کہ آپ کے بعد حضرت علی ہی امام ہوں گے۔ پھروہ کہتے ہیں کہ آنخضور نے فرمایا ہے: پھروہ کہتے ہیں کہ آنخضور نے فرمایا ہے:

''تم میں سے سب سے زیادہ[ صحیح] فیصلہ کرنے والے حضرت علی ہیں۔''®

بیمرکباضانی ہے غدیر بمعنی تالاب اور خم مدو دینے کے دومیان مجھ سے نین میل کے فاصلے پر پہت جگہ میں درختوں کے ایک جسٹر کا نام ہے جس سے بیتالاب منسوب ہے۔ صحیح مسلم، حدیث: 2408. نووی: 279/2

ع يورخم والى فدكوره صديث صحيح مسلم، فضائل الصحابه، باب من فضائل على بن أبى طالب والنوائد، على على الله طالب والنواع على بن أبى طالب والنواع المدينة : 2408 يرفدكور م يكن اس من يهال متدل بالفاظ موجود بين يرافقاظ مسند احمد جاص 118,84 اور 152 اور 45 ص 37 ير فدكور بين، فيزتر فدى من بيمي بي الفاظ موجود بين - تحفة الاحوذى، المناقب، باب مناقب على ..... حديث: 3713.

يروايت حضرت عمر عموقوفا بخارى، التفسير، باب قوله: (ما ننسخ من آية.....)، حديث:4481 و فضائل القرآن، باب القراء من اصحاب رسول الله المراه عديث:5005.

- من المراد من 748 بربلفظ "افره نا أبي واقضانا على" اور "على اقضاتا و أبى اقرؤنا" فمركور ب اوراين ماجيش م 644 براور م 748 بربلفظ "افره نا أبي واقضانا على" اور "على اقضاتا و أبى اقرؤنا" فمركور ب المراد المرد المراد المر ان کا خیال ہے کہ میر بھی آپ کی امامت کے بارہ می*ں نص صرح ہے کیونکہ جب تک* امام سب قاضع ں سے بڑا قاضی نہ ہوا مامت کا کوئی معنی نہیں۔

نیز دہ کہتے ہیں کہ پہھی اس کی صراحت ہی ہے کہ آنحضور نے حضرت علی سے فر مایا تھا: ''میرے ہاں تیراو ہی مقام ہے جومویٰ علیہ السلام کے ہاں ہارون علیہ السلام کا تھا گرمیرے بعد نبی کوئی نہیں۔''®

رافضہ کی ذکر کردہ ان احادیث میں اس بات کی صراحنا کوئی دلیل نہیں جس کا وہ گمان کیے بیٹھے ہیں کیونکہ رسول اللہ مُنافیق کی دوئی حضرت علی ہی سے خاص نہ تھی بلکہ سب نیک مومن اللہ کے دست وساتھی ہیں جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

''تو بے شک خود اللہ تعالیٰ ، جبریل اور نیک مومن اس [پیغیبر] کے دوست و معاون ہیں۔''®

اورایسے ہی اللہ تعالیٰ نے صراحت فر مائی ہے کہ وہ مومنوں کا دوست ہے، چنانچہ ارشاد باری خالی ہے:

'' وہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ومعاون ہے۔۔۔۔۔''الآییۃ ® اور اہل علم میں ہے کسی نے نہیں کہا کہ بیآیت اس بات کی مقتضی ہے کہ سب[مومن]معصوم نہ ہوں۔

ای طرح آپ کے فرمان''تم میں ہے سب سے زیادہ سیح فیصلہ کرنے والے حضرت علی ہیں۔اگر میہ صدیث سیح خابت ہو۔ میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اس پر دال ہو کہ آپ کے بعد امام حضرت علی ہوں گے کیونکہ کسی آ دمی کے فیصلہ کرنے میں افضل ہونے سے بیالازم نہیں آتا کہ وہی امام ہواور یہ دعویٰ بھی سیحے نہیں کہ امام کی خاص صفت بہت فیصلے کرنے میں ہے کیونکہ [ بید دیکھیے :]

جامع الترمذي، المناقب، باب حديث غريب: أنا دارالحكمة.....، حديث3728 و سنن ابن ما جه،
 المقدمة، باب فضل على بن ابي طالب التأثير حديث: 115.

② تحريم 4. ۞ محمد 11.

داود الین امام تھاس کے باوجود کھتی۔ جب رات کواس میں قوم کی بکریاں چر گئیں۔ کے فیصلہ والے قصہ میں باری تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

''ہم نے اس کا فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔''<sup>®</sup>

ايسے ہى آ تحضور مَنْ لَيْمَ كا حضرت على رَفَاتَنَا سے فرمانا:

'' تیرامقام میرے ہاں وہی ہے جومولیٰ علیٰ کا ہاں ہارون علیہ السلام کا تھا مگرمیرے بعد نبی کوئی نہیں۔''

اس میں آنخصور تالین کے بعد حضرت علی جانٹی ہی کے امام ہونے کی کوئی نص نہیں کیونکہ ہارون تو موی میٹالا کے بعدامام نہ تھے بلکہ وہ تو موی علیقا سے پہلے فوت ہو گئے تھے۔

پھراس مدیث کاسب ورود بھی آپ کی مراد کو واضح کرتا ہے چنانچہ جب آپ نے مدینہ منورہ میں حضرت علی کو اپنا نائب مقرر کر کے تبوک جانے کا ارادہ فر مایا تو بعض منافقین نے کہا: آپ حضرت علی کو اپنا نائب اس لیے بنا گئے ہیں کہ آپ انھیں بوجھ بچھتے ہیں اور انھیں پیند نہیں کرتے ، حضرت علی کو اپنا نائب اس لیے بنا گئے ہیں کہ آپ انھیں بوجھ بچھتے ہیں اور انھی پیند نہیں کرتے ، جب یہ بات حضرت علی کے علم میں آئی تو آپ نے اپنی تلوارا ٹھائی اور مقام 'جرف' شیمیں آپ سے جاملے اور آپ کو منافقین کے ذکورہ قول کی خبر دی تو آپ نے فر مایا: 'کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ میرے ہاں تیراوہی مقام ہوجوموئی ملیا ہاکہ والے ان اللہ کا تھا۔' ' ®

گویا آپ حضرت علی سے کہدرہے تھے کہ مدینہ میں آپ کونائب بنانا ایسے ہی ہے جیسے موک ُ ملیکا کا ہارون ملیکا کو اس وقت اپنا خلیفہ بنانا تھا جب وہ اپنے رب کے وقت مقررہ پر گئے اورموکی ملیکا

<sup>🛈</sup> انبياء 21 79.

مدینہ نے ریب ہی بطرف خیبرا یک چھوٹی کی ہتی جواب تک آباد ہے جامعہ اسلامیہ سے شرق میں پڑتی ہے۔ جامعہ
 کے بہت سے طلبہ اپنے اہل وعیال کے ہمراہ یہاں رہائش رکھتے ہیں کیونکہ جامعہ سے قریب بھی ہے اور نسبتاً کم کراہیہ پر
 مکان ل جا تے ہیں۔

ويكھيے البداية والنهاية ص5 81.

کا ہارون علیظا کوخلیفہ مقرر کرنا بغض یا انھیں ہو جھ محسوں کرنے کی وجہ سے نہ تھا جیسا کہ امام ابن تیمید ڈسلٹنے نے وضاحت فرمائی ہے۔

اس طرح وہ شفقت جے موئی علیظاہارون علیظائے لیے اپندرمحسوں فرمارہ سے اس میں بھی ایک نسبت ہے جس کی مشابہت اللہ کے رسول اور حضرت علی کے درمیان پائی جاتی تھی اوروہ بیے کہ بنت رسول فاطمۃ الزھراء آپ کے حبالہ عقد میں تھیں اور حضرت فاطمہ ان کے بیٹوں اور خاوند ہے آنخصور کی محبت مختاج بیان نہیں اورموی وہارون عیلا کے مابین بھی ماں کی طرف سے ای طرح کا تعلق تھا، اس لیے ہارون موئی عیلا ہے کہتے ہیں:

﴿ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقُتُلُونَنِي ﴾

''اے میرے مادری بھائی! قوم نے مجھے کمزور جانا اور مجھے قبل کردینے والے ہی

نيزا پ کہتے ہيں:

﴿ يَبُنَوُّمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحُيِّتِي وَلاَ بِرَأْسِي﴾

''لینی میرے مادری بھائی!میرے سراور داڑھی کونہ پکڑ۔''®

نیز جس طرح موی علیظائے رب کریم کے وقت مقررہ کے لیے اپی قوم کے بہترین افراد کو لے گئے ای طرح رسول کریم بھی غزوہ تبوک کے لیے قوم کے بہترین افراد لے گئے جن لوگوں کو آپ لے گئے ان میں ابو بکر وعمر بھی تھے لیکن موک علیظا کے بعد حضرت بیشع امام بے موکی علیظانے خلافت اپنے بیٹوں یا بھتیجوں کونے دی۔

ان روافض نے غلو سے کا م لیا اور برگزیدہ اصحابِ رسول کو کا فرگر داناحتیٰ کہ عشر ہ مبشرہ سے بغض رکھتے ہوئے لفظ عشرہ کو بھی براجانا مگر حضرت علی کوالگ کرلیا، حالانکہ اثبات حق یا تر دید باطل میں ہندسوں کا کوئی دخل نہیں [ دیکھیے ] اللہ تعالیٰ نے آسانوں اور زمینوں کوسات سات بنایا ہے

<sup>🛈</sup> اعراف 150. ② طُلا 94.

\_\_\_\_\_(224) \_\_\_\_ebooks.i360.pk

اور جہنم کے درواز ہے بھی سات بنائے ہیں مگریہ لوگ ندکورہ وجد کی بنا پر لفظ عشرہ کو بولتے سر نہد

مخلوق میں ہے ان کے ہاں سب ہے مبغوض اور برے ینعوذ باللہ اللہ کے رسول کے وزراء آپ کی شور کی کے افراد اور وہ لوگ میں جن سے اللہ کے رسول وفات تک راضی ہی رہے۔ رافضہ کئی اقسام میں بٹ گئے ہم ان میں سے درج ذیل کے ذکر پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔





یدہ وہ لوگ ہیں جواعتقادر کھتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ بن حسن بن علی ٹن ٹنڈئر ہی امام منتظر ہیں محمد مذکور 100 ھیں پیدا ہوئے۔ یہ ایک ثقہ، عبادت گزار اور پر ہیز گار عالم تھے۔ اس لیے '' نفس زکیۂ' کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ابو جعفر منصور کے دور 145 ھیں آپ نے خروج کیا تو ابو منصور نے عیسیٰ بن موئی ہاٹمی کوان کی طرف بھیجا اس نے ان سے جنگ کی حتیٰ کہ محمد شہید ہوگئے تو عیسیٰ بن موئیٰ نے ان کا سرابو جعفر منصور کی طرف بھیج دیا۔

یے تھر بیان کی موت اور قل کوئییں مانتے اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ نجد کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ'' کوہ حاجز'' میں زندہ ہیں یہاں تک کہ آپ کو نگلنے کا اذن ہوتا کہ آپ زمین کوعدل و انصاف سے بھردیں جس طرح وہ ظلم سے بھری گئی۔

بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ افتراء پرداز اور گمراہ مغیرہ بن سعید عجلی بعض اوقات محمد بن عبداللہ بن حسن کی امامت کی وعوت دیتا تھا اور کہتا تھا بھی مہدی منتظر ہے جیسا کہ اس سے رہ بات بھی ثابت ہے کہ بعض اوقات وہ محمد باقر کی امامت کی وعوت دیتا تھا اور یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ وہ اسے وصیت کر گئے ہیں، یہ مغیرہ اپنی افتراء پردازی گمراہی اور بھی علویوں سے برکت حاصل کرنے پر قائم رہا تا آ نکہ خالد بن عبداللہ قسر ی بجلی نے اس کا پیچھا کیا اسے گرفتار کیا اور سولی پر چھا کرفتار کیا اور سولی پر چھا کرفتار کیا اور سولی پر ھا کرفتار کیا در سولی پر ھا کرفتار کیا در سولی پر ھا کرفتار کرویا۔

محمد بن عبداللہ کے قل کے بعد مغیرہ مجلی کے پیرو کار کئی فرقوں میں بٹ گئے ایک فرقہ نے اس کی موت کو مان لیا اور مغیرہ سے بیزاری کا اظہار کیا اور کہا: اس نے ہم سے اپنے وعویٰ میں جھوٹ بولا کہ محمد بن عبداللہ یوری زمین کا مالک بنے گا جبکہ وہ تو قتل کر دیا گیا نہ زمین کا مالک بنا نہ اسے

عدل وانصاف ہے بھرا۔

ایک فرقہ مغیرہ بن سعید سے تعلق پر قائم رہااوراس نے کہا: یقینا محمد بن عبداللہ بن حسن قل نہیں ہوامقة ل قر قدمغیرہ بن عبداللہ کا دوپ دھار کرآ گیا اور میرمحمد تو نجد کے کوہ حاجز میں زندہ ہے۔ ضروری ہے کہ اس کا ظہور ہو، پھر مکہ مکر مدمیں مقام ابرا نہیم اور حجراسود کے درمیان اس کی بیعت کی جائے۔

إ خلاصة ندب محمديه

- 🕦 بداعقاد كرمحد بن عبدالله بن حسن بى مهدى منتظر ب-
- ﴿ اوریہ کہ وہ کو ہِ حاجز میں زندہ ہے حتی کہ اس کا ظہور ہو، پھروہ زمین کوعدل وانصاف سے اسی طرح بھرد ہے جس طرح وہ ظلم سے بھری تھی۔
  - وہ قیامت سے پہلے مُر دوں کی دنیا کی طرف واپسی کاعقیدہ بھی رکھتے ہیں۔



# ا ثناعشر بيه

بیشید ملامامی کے مشہور فرقول میں ہے ہے، آھیں اثناعشریداس لیے کہاجاتا ہے کہان کا دعویٰ ہے کہ ان اماموں کی لڑی میں۔ جن کے بارہ میں ان کا گمان ہے کہ آنخصور نے اپنے بعدان کی امامت کی صراحت فرمائی تھی۔ بارہواں امام امام منتظر ہے اور وہ امام محمد بن حسن عسکری ہے۔ نصیر یہ کے بارہ میں گفتگو کرتے ہوئے ہم نے اشارہ کیا تھا کہ یہ اثناعشر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دہ اپنے باپ کے گھر کی سرنگ میں جھیپ گیا تھا جہاں وہ اب تک مخفی ہی ہے وہ عنقریب واپس آئے گا اور زمین کو اس طرح وہ ظلم سے بھری گئی، چھپنے کے گا اور زمین کو اس طرح عدل وانصاف سے بھرد ہے گا جس طرح وہ ظلم سے بھری گئی، چھپنے کے وقت اس کی عمر چاریا آئے مسال تھی [ جبکہ ] ہم یہ بات بھی لکھ آئے ہیں کہ حسن عسکری کے اہلِ بیت اس بات کی فئی کرتے ہیں کہ اس نام کا ان کا کوئی ہیٹا ہو۔

ا ثناعشریه یعقیده رکھتے ہیں کہ آنخصور منافیظ کے بعد صحابہ کرام بن اللہ اسلام اسر تدہو گئے سے کیونکہ وہ صد این اکبر کی امامت پر شغل ہو گئے اور حضرت علی کاحق چھین لیا، حالانکہ ان کے خیال کے مطابق وہ بھراحت خلافت کے ستحق تھے، پھر وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے قرآن کی پچھیورتیں چھپالیں خصوصاً وہ سورت جس کا نام اثناعشریہ سورت ولایت رکھتے ہیں۔ قرآن کی پچھیورتیں چھپالیں خصوصاً وہ سورت جس کا نام اثناعشریہ سورت ولایت رکھتے ہیں۔ یہ اساعیلیہ سے زیادہ دور نہیں اگر چہ یہ انھیں کا فرگر دانتے ہیں۔ اس امت کی سب سے افضل شخصیات ابو بکر وعمر وعثان ۔ ان کے ہاں سب سے زیادہ نا پہندیدہ شخصیات ہیں۔ ایس اوقت بیعراق ، ایران ، پاکستان اور ہندوستان میں پھیلے ہوئے ہیں ، ایران میں ان ہی کی حکومت قائم ہے۔

### اہلِ سنت و جماعت

یہ وہ [پارسا] لوگ ہیں جو دلوں میں اس بات کا اعتقاد رکھتے اور زبانوں سے اس کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ وہ نماز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ وہ نماز اور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ وہ نماز اور کرتے ، زکا قریبے اور رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ ان میں سے صاحب استطاعت بیت اللہ کا جج بھی کرتا ہے۔

وہ اللہ تعالیٰ [کی ذات ] اس کے فرشتوں، کتابوں، اس کے رسولوں، روزِ قیامت اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان میں کسی قسم کی تاویل نہیں کرتے اور نہ ہی [ ان میں سے ] کسی چیز کو اس کے ظاہری معنی چیوڑ کر غیر ظاہری معنی کے لیے اشارہ بناتے ہیں۔ ایسے ہی بیاللہ کے اساء هنی اور صفات عالیہ جوخود اس نے یا اس کے رسول نے اس [عظیم ذات ] کے لیے ثابت فرمائی ہیں اس کے لیے ثابت میں بیصفات کی تعطیل ® تاویل ® تشیبہ تکلیف یا تمثیل کے بغیران کے بان ثابت ہیں۔

وہ ٹابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی معبود ہے اس کے سواکوئی معبود نہیں کوئی اس سے ملتا

تعطیل، یعطل ہے ما خوذ و مشتق ہے جس کا معنی ہے ضالی ہونا اور چھوڑ دینا، ای سے فرمان باری تعالیٰ ' وَ بِفْرِ مُعطَلَةِ '' بعنی چھوڑ ہے ہوئے کویں جفیس ان کنووں والوں نے چھوڑ دیا ہواوران پر پانی لینے کے لیے آنا جانا ترک کردیا
 ہو، یہاں اس ہے مراوصفات اللہد کی فی اور رب تعالیٰ کی ذات کوان سے ضالی قرار دے کر گویا معطل کردینا ہے۔

اہویل، اس کا اهتقاق اول سے ہے، افغت میں اس کے معنی پھیرنے اور موڑنے کے ہیں اور اصطلاحاً لفظ کو اس کے فاہری معنی سے اس معنی کی طرف پھیرنا جس کا وہ تجمل ہوتا ویل ہے، پھروہ معنی اگر کتاب وسنت کے موافق ہو جیے فرمان باری تعالی ﴿ يُنحرِ حُ الْحَدِي مِنُ الْمَيْتِ ﴾ ہے، اب اگر اس سے مراد پرندے کا انڈے سے لکانا ہوتو ہے تغییر اور اگر موسی کا فرے یا عالم کا جا اللہ ہے تکانا مراد ہوتو تاویل ہے۔ دیکھیے کتاب النعریفات للحر جانی ص 50.

جتایا ہم شکل بھی نہیں نہ اس کا باپ ہے نہ بیٹا نہ بیوی اور نہ کوئی شریک۔اس کے اول ہونے کے لیے کوئی اہتدانہیں اوراس کے آخر ہونے کے لیے کوئی انتہانہیں ۔صفت بیان کرنے والے اس کی صفت کی حقیقت کونہیں پہنچ سکتے اور نہ ہی غور وفکر کرنے والے اس کی حقیقت کا احاط کر سکتے ہیں ۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کافر مان ہے:

''اوروہ اس کے علم میں سے کچھنہیں لے سکتے ، مگر جووہ ازخود انہیں دینا چاہے، اس کی کری آسانوں اور زمین کومحیط ہے اور اسے ان کی حفاظت تھکاتی بھی نہیں اور وہ بہت عظیم و برتر ہے۔' ®

وہ اس بات پرائیمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عزت والے عرش پر ہے۔ زمین و آسان میں ذرہ بھر چیز بھی اس کے علم سے خفی نہیں ، اس نے انسان کو وجود بخشا اور وہ اس کے اس وسو سے اور خیال کو بھی جانتا ہے جواس کانفس اس [ کے دل ] میں ڈالٹا ہے اور وہ شاہ رگ ہے بھی زیادہ قریب ہے۔

''جو پتابھی جھڑتا ہےتو وہ اس کےعلم میں ہوتا ہے اور نہ کوئی دا نہ زمین کی تاریکیوں میں اتر تا ہے اور نہ کوئی ہری اور نہ کوئی سوکھی چیز گمروہ ظاہر کتاب میں [ مرقوم ] ہے۔''®

وہ عرش پرمستوی ہےاور بادشاہت پر حاوی ، وہ اپنی صفات کے ساتھ ہمیشہ سے ہے وہ اس بات سے بلندو بالا ہے کہ اس کی صفات مخلوق ہوں یااس کے اساء نئے پیدا کر دہ۔

وہ موکیٰ عَلِیٰہؓ سے ہم کلام ہوا اس کی کلام اس کی صفات میں سے ہے اس کی مخلوق میں سے نہیں ، پہاڑ پر بخلی کی تو وہ اس کی عظمت سے [گر کر] زمین کے برابر ہو گیا اور قر آن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے مخلوق نہیں اور نہ ہی مخلوق کی صفت۔

''اگرروئے زمین کے تمام درخت قلمیں بن جا کیں اور سمندر دوات جے مزید سات سمندر سیاہی دیں تب بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات[ لکھنے میں ] ختم نہ ہونے یا کیں۔''®

① البقرة 2 2551. ② أنعام 5 93. ① لقمان 31.27.

اہل سنت و جماعت

اورا ہل سنت و جماعت اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تقدیر مقرر فر مائی اورامور کی تقدیریں اس کے قبضہ میں ہیں اورای کے فیصلہ سے جاری ہیں اس نے ہر چیز کو اس کے وجود میں آنے سے پہلے جان لیا اب وہ اس کے مطابق جاری ہے، اس کے بندوں کا کوئی بھی قول قبل اس کی تقدیر وقضا اور اس کے بارہ میں اس کے علم مقدم کے بغیر نہیں ہوتا:

'' کیا جس نے پیدا کیا وہ جانتانہیں ، حالا نکہ وہ باریک بین اور پوری طرح باخبر

①"-*Ç* 

جسے جاہتا ہے گمراہ کردیتا ہے پس اسے اپنے عدل سے ذلیل کر دیتا ہے اور جسے جا ہے [سیدھی] راہ دکھادیتا ہے پس اسے اپنے فضل سے توفیق عنایت فرما تا ہے، چنانچہ ہرآ دمی اس کی عنایت سے ہی اس کام کی توفیق دیا ہوا ہے جو پہلے سے اس کے علم وتقدریمیں تھا، یعنی وہ ہد بخت ہوگا مانیک بخت۔

اس کی با دشاہی میں وہی کچھ ہوتا ہے جووہ چاہتا ہے وہ بندوں کا پروردگار ہے۔اس نے انھیں اوران کے افعال کو پیدافر مایا، وہی ان کی حرکات اورموت کے اوقات مقرر کرنے والا ہے۔

ان پر ججت قائم کرنے کے لیےان کی طرف رسولوں کو بھیجنے والا ہے۔اس نے رسالت و نبوت کومحمہ مُٹائیڈ پڑ مکمل کر دیا،للہٰ ذااب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں،اس نے آپ پراپنی کتاب حکیم اتاری اوراس کے ذریعے اپنے دین قیم کی وضاحت فرمائی اور راہِ راست دکھلائی۔

اہل سنت و جماعت اس بات کے بھی مقر ہیں کہ قیامت آنے والی ہےاس میں کو کی شک نہیں اور جوفوت ہوا،اللہ تعالیٰ اسے زندہ کرے گا:

''جس طرح اس نے شخصیں کہلی بار بنایا دوبارہ پھر بنو گے۔''®

اوراللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے نیکیاں دوگنی کر دے گا اور تو بہ کی بنا پران کے کبیرہ گناہ معاف فرما دے گا اور کبیرہ گنا ہوں سے اجتناب و پر ہیز کی بنا پرصغیرہ گناہ بھی بخش دے گا اور

② مُلك 67 :14. ﴿ اعراف 7 29.

جس نے کہائر سے تو بہنہ کی ہوگی اسے اپنی مرضی میں رکھے گا پنے اس فرمان کے مطابق: '' بے شک اللّٰد تعالیٰ اس بات کومعاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شریک تھہرایا جائے اور اس کے علاوہ جسے جاہے گامعاف کردے گا۔''®

توجےوہ اپنی آگ کے ذریعے سزادےگا، پھراسے [بالآخر]ایمان کی بناپر وہاں ہے نکال لے گااورا پنی جنت میں داخل کردےگا اس طرح آگ سے وہ گناہ گار بھی نکل آئیں گے جن کے بارہ میں رسول اللہ طافیٰ کا سفارش فرمائیں گے۔

اہل سنت و جماعت ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جنت کو پیدا فر مادیا ہے اور اسے اپنے اولیاء کے لیے بیشکی کا گھر بنا دیا ہے۔ اپنے چہر ہ مکرم کی زیارت کے ذریعے وہ آھیں وہاں عزت دےگا۔

''اس دن بہت سے چہرے خوش وخرم ہوں گے اپنے رب کی زیارت سے مشرف ہوں گے۔''®

یہ وہی جنت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ اور اپنے نبی حضرت آ دم مالیُاا کوز مین کی طرف بھیجا۔

ادراللہ تعالیٰ نے آگ کو پیدا فر مایا ادرا ہے ان لوگوں کے لیے جنھوں نے اس کے ساتھ کفر کیا اوراس کی آیتوں ،رسولوں اور کتابوں کے بارہ میں تجروی اختیار کی ہیشگی کا گھر بنادیا اورا پی زیارت سے محروم رکھا۔

اہل سنت و جماعت ثابت کرتے ہیں کہ روز قیامت فرشتوں کی صفیں بنی ہوں گی اوراللہ تعالی جلوہ افروز ہوں گے۔اُمتوں کی پیثی ہوگی ان کے حساب و کتاب اور جز اوسزا کا اہتمام ہوگا ،تر از وانصاف والے ہوں گے جو ہندوں کے اعمال تو لنے کے لیےرکھے جا کمیں گے پھر جن کے اعمال بوجھل اور بھاری ہوں گے تو وہ کامیاب اور جن کے میزان ملکے ہوں گے تو وہ گھاٹا

٠ النساء 4 48 و 116. ١ القيامه 23،22.

یانے والے ہوں گے۔

اور جب لوگ اپنی قبروں ہے اٹھائے جا کیں گے تو اپنے نامہ ہائے اعمال دیے جا کیں گے، پھر جسے نامہ اعمال دا کیں ہاتھ میں ملا تو اس ہے آسان سا حساب لیا جائے گا اور وہ خوش وخرم اپنے اہل وعیال کی طرف بیلٹے گا اور رہے وہ آ دمی جنھیں اعمال نامے ان کی پشت کے پیچھے سے ملے تو وہ بھڑکتی آگ میں داخل ہول گے۔

اُمت محمدیہ [علی صاحبھا الف تحیۃ ] میں سے ستر ہزار افراد حساب و کتاب اور سزا کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے یہ وہ اوگ ہوں گے جونہ تو بدشگونی لیتے ہوں گے نہ [حصول شفا] کے لیے خودجہم پر داغ لگاتے ہوں گے اور نہ دم کرواتے ہوں گے ،اوراپنے رب کریم پر ہی تو کل کرتے ہوں گے آخی میں سے عکاشہ بن محصن ڈٹائٹؤ بھی ہیں۔ ®

اہل سنت و جماعت عقیدہ رکھتے ہیں کہ بل صراط ہے لوگ اپنے اسپے اعمال کے مطابق پار
ہوں گے، چنا نچی نجات پا جانے والے مسلمان اس بل سے پار ہونے کی رفتار میں مختلف درجات
والے ہوں گے جبکہ کچھ اور لوگوں کو ان کے اعمال ہلاک کردیں گے اور وہ جہنم میں جاگریں گے۔
وہ یہ اعتقاد بھی رکھتے ہیں کہ رسول اللہ شکھی کا حوض [کوش] برخ ہے آپ کی امت اس پر
آئے گی جو اس سے پی لے گا پیاسا نہیں ہوگا اور جس نے [دین کو] بدل دیا وہ دور ہٹا دیا
جائے گا۔ ©

ایسے ہی وہ ایمان رکھتے ہیں کہ ایمان دل سے اخلاص زبان سے اقرار اور اعضاء سے عمل کا نام ہے وہ نیکیوں سے بڑھتا جبکہ گنا ہوں سے گھٹتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا کوئی عمل دوشر طوں کے بغیر قبول نہیں فرماتے:

🛈 خالص ای کے لیے ہو۔

صحيح البخاري، اللباس، باب البرود والحبر، حديث5811،وصحيح مسلم، الايمان، باب الدليل
 على دخول طوائف...... حديث:216.

② اشارة الى حديث الحوض الذي رواه مسلم في صحيحه، الفضائل، باب إثبات حوض نبيناً لللهُ.

#### 🕜 رسول الله مَنْ اللهُمُ كَلِيمُ كَ طَرِيقِه كِ مطابق مور

اہل سنت و جماعت صرف اے کافر کہتے ہیں جس پراللہ تعالیٰ یااس کے رسول نے کفر کا تھم لگایا ہواور [ان کاعقیدہ ہے کہ ]شہداء اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں اور رزق کھار ہے ہیں ، نیک لوگوں کی روحیں زندہ ہیں [ دوبارہ ] اٹھائے جانے کے دن تک ناز وفعت میں ہیں جبکہ بد بختوں کی روحیں قیامت تک عذاب میں ہیں اور قبروں میں مومنوں کا حساب ہوتا ہے (جولوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ اضیں پختے قول کے ساتھ دنیا وآخرت میں ثابت قدم رکھتے ہیں ) ® اہل سنت و جماعت تسلیم کرتے ہیں کہ انسانوں پر ٹکران مقرر ہیں جوان کے اعمال لکھ رہے۔

اہل سنت و جماعت تسلیم کرتے ہیں کہ انسانوں پر تگران مقرر ہیں جوان کے اعمال لکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے ملک ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے ملک الموت روحین قبض کرتا ہے۔

نیز وہ اعتقادر کھتے ہیں کہ جس صدی والوں نے رسول اللہ ٹائیٹی کودیکھا اور آپ پر ایمان لائے وہ سب سے اچھی صدی ہے، پھران کے بعدان کا درجہ ہے جوان سے قریب ہیں پھران کا جوان سے قریب ہیں۔ ®

پوری امت اور صحابہ کرام پھڑھٹی میں سے سب سے انضل ، راہ راست والے خلفاء راشدین ہیں ، یعنی ابو بکر ، پھرعمر ، پھرعثان اور پھرعلی ٹی اُلٹی اور صحابۂ رسول ٹی اُلٹی میں سے کسی کا اچھے انداز کے بغیر تذکرہ کرنا جائز نہیں اور ان کے مابین جواختلا فات رونما ہوئے ان سے پہلو تہی کرنا واجب ہے کیونکہ وہ اس بات کے سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کے لیے بہترین معذر تیں تلاش کی جائیں اور ان کے بارہ میں اچھے جال چلن کا گمان رکھا جائے۔

اہل سنت و جماعت اعتقاد رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلفاء میں سے نیک و بد کے ہمراہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا برحق ہے جیسا کہ ان میں سے نیک و بد کے بیچھیے نماز ادا کی جاتی

<sup>🛈</sup> ابراهيم 27.

اشارة إلى حديث: حير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الحديث صحيح البخاري،
 الشهادات، باب: لا يشهد على شهادة جو ر ...... حديث 2651.

ہے۔ مسلمانوں کے امور کے متولیاں اور ان کے علماء کرام کی اطاعت گناہ کے کام کے سوا[دین کے ] ہرکام میں واجب ہے۔

سلف صالحین کی اتباع اوران کے قدموں کے نشانات کی پیروی ان کے لیے بخشش مانگنا اور دین میں جنگ وجدال سے اجتناب اور ہراس کام سے دوری ضروری ہے جو مبتد میں نے جاری کر لیا ہواور بدعت کے شوقینوں نے شروع کیا ہو کیونکہ پوری بھلائی ان لوگوں کی اتباع میں ہے جوگزر گئے اور پوری خرابی ان لوگوں آئی اتباع میں ہے جو بعد میں آئے ، اللہ کے رسول مائی ہمیں واضح سمجے راستے پر چھوڑ گئے ہیں کیونکہ آپ ہم میں اللہ تعالیٰ کی کتاب اورا پی سنت چھوڑ گئے ہیں، اللہ تظیم نے جی فرمایا جب یہ کہا:

''آج میں نے تم پراپنادین عمل کردیا اوراپی تھیجت پوری کردی اور میں نے اِسلام کوبطور دین تھارے لیے پیند کرلیا۔''®

و صلى الله و سلم و بارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين



### ادیان و مذاہب پر عمدہ کتب

- 1 البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان للعلامة السكسكي المتوفى: 683 مكتبة المنار\_ أردن، صفحات: 119
  - 2 موسوعة الأديان الميسرة تقريباتس افراد برشتل كميش فرتيب ديا ہے۔
     دار النفائس بيروت لبنان، صفحات: 552
- الملل والنحل للشهرستاني المتوفى: 548\_ مؤسسة الكتب الثقافية \_
   حليس، صفحات: 456 يروت \_ اس كاتر جمه ادارة قرطاس كرا چى يونيورش في كيا ہے \_
   مترج: يرونيس على محن صديقي
- 4 الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة الندوة العالمية
   للشباب الإسلامي (الرياض) تحت اشراف مانع بن حماد جهني
  - 5 فرك الهند المنتسبة للإسلام و المرجم كيرا مرجود هرى
     دار ابن الجوزى جده (الرياض) ، صفحات: 703
    - 6\_ نداهب عالم كانقابلي جائزه (أردو)
  - 7 الفرُق بين الفِرَق البي منصور البغدادي\_ مطبعة المدني\_ مصر
    - 8\_ مقارنات بين الأديان داكثر احمد شلبى
    - 9 الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم طبع مصر



## پس نوشت

کا نتات کا مشاہدہ اور فطرت کا مطالعہ انسان کے افعالی عظیمہ کا ایک اہم ترین حصد رہا ہے۔ بیا یک عارفانہ جبتی ہے ہم ترین حصد رہا ہے۔ بیا یک عارفانہ جبتی ہے ہم ترین میں مرہم یا ماند نہیں پڑ عتی۔ پرانے زمانے کا انسان آفناب و ماہتا ہی چک د مک ستاروں کی نتک تالی اور تو س قزح کی رنگینیاں دیکھتا تھا تو جرت زدہ رہ جاتا تھا۔ وہ سوچنا تھا کہ زندگی کیا ہے؟ کیا یہ کوئی اندھی بہری تو ت ہے جواز خود پیدا ہوگئی؟ یہ چاروں طرف پھیلا ہوا معتہ ہت کیا ہے؟ کیا یہ زمین و آسان خود بخو دظہور میں آگئے؟ کیا یہ دنیا آپ ہی آپ بن گئی؟ طرح طرح کے انسان یہاں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں؟ اور سے جاتے ہیں؟ اور کی جاتے ہیں؟ بیوارائی ہے جاتے ہیں؟ یہ ت سے دیگر سوالات انسان کے سامنے ہاتھ پھیلا کے اپنا جواب ما گئے رہے تھا درانسان ہے ہی کیا صاحت ہیں دہ بخو دھا۔

یونان کے ارسطو، ایران کے ذرتشت، چین کے کنفوشس اور ہندوستان کے کرش جی اور گوتم بدھ نے اپنے اپنے طور پر بقدر استطاعت ان سوالات کا جواب دینے کی کوشش کی مگر وہ انسان کو چندال مطمئن نہ کر سکے۔ بالآ خراسلام نے ان سوالوں کا نہایت واضح، بدل جامع اور شافی جواب مہیا کر دیا۔ اسلام نے بتایا کہ انسان خود بخو ذبیس بنا اور بید دنیا بھی اپنے آپ ظہور میں نہیں آئی بلکہ بیسارا کا رخانہ زندگی ایک نہایت مقدس، برتر، غالب، کارآ فرین اور نادیدہ ہتی نے اپنی قدرت سے بنایا ہے۔ اُسے کوئی نہیں دیکھ سکتا کسی کی نظر میں بیصلاحیت نہیں کہ اُس کی ایک ادنی جھلک بھی دیکھ سکے لیکن اس کوئی نہیں دیکھ سکتا کہ وہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ اُسے فیدا آئی ہے نہ اُونگھ! دہ یگا نہ ہے۔ وہ ب نیاز ہے۔ اُسے کی شان بیہ کہ دوسب کو دیکھ رہا ہے۔ اُسے فیدا آئی ہے نہ اُونگھ! دہ یگا نہ ہے۔ وہ ب نیاز ہے۔ اُسے نہ کوئی اس سے پیدا ہوا۔ کوئی ہتی نہیں جواس کی برابری کر سکے ۔ وہ این یکا نہ ذات سے اصل ہے۔ باق جو پچھ ہے سب اُس کے تھم سے ہے۔ وہ از ل سے ہادراُس کی بیکھی ابدی، لا متناہی، لا زوال اور بیایاں ہے۔

اسی نے انسان کی تخلیق فر مائی۔ پھرائسی نے کرم فر مایا۔انسان کی رہنمائی کے لیے وقا فو قائب خ برگزیدہ پغیر بھیجے۔سب سے آخر میں امام الانبیاء، خاتم انسین حضرت محمد تنافیل کو مبعوث فرمایا جن کے معرد کہ صند کی ہدولت انسانیت اوج کمال پر چنج گئی۔اب انسان کی فلاح وسعادت کی واحدراہ کہی ہے کہ وہ اسلام کے بتائے ہوئے درس تو حید کو حرز جان بنائے اور فخر انام حضرت محمد نافیل کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی بسرکرے۔

سی بھی ذہب کے مطالع کے لیے سب نے زیادہ اہم اور فوری توجہ طلب سوال بیہ ہوتا ہے کہ اس کا نظریۂ اللہ کیا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کے جواب سے زندگی کی قدرو قیمت اور اس کا معیار متعین ہوتا ہے۔ اسلام نے اس سوال کا اہدی صدافت سے لبریز جو بے مثل جواب دیا ہے وہ قیامت تک انسان کی رہبری کرتا رہے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ انسان اسو ہ حسنہ کی روشنی میں خود کو اللہ کی ذات عالی کی بندگی کے لیے وقف کردے تو اس کی ترتی کے امکانات لامحد ود ہوجاتے ہیں۔

آج کی معاصر دنیا میں برہمنیت ، یہودیت ، بجوسیت ، بدھ مت ،عیسائیت ، بہائیت اور دیگر چھوٹے برے ندا ہب موجود ہیں۔ افھیں ایک ایک کر کے ٹمو لتے چلے جائے اور بتائے کہ کیا ان میں سے کی بھی ند ہب نے تو حید کاوہ پاکیزہ اور ایمان افروز سبق ویا ہے جوانسان کے باطنی مطالبے کا جواب ، معمد ہستی کا اصل حل ، کارگا ہ جیات کی اساس اور فلاح انسانیت کی بنیاد ہے؟

حضرت عینی علیظاہر میلیل القدر پنیمبر تھے۔ وہ محبت وشفقت کا آسانی پیغام لائے تھے۔ انجیل النہ کی افغانی نظاہر میلیل القدر پنیمبر تھے۔ وہ محبت وشفقت کا آسانی پہلوید بتایا گیا ہے:

ان کی اخلاتی فضیلت اور تعلیم کا جو جو ہر نمایاں کرتی ہے اُس کا ایک پہلوید بتایا گیا ہے:

better to be killed than to kill چاہے مسلس قبل کردیا جائے، مگرتم کسی کو ہلاک نہ کرو۔
کسی کو قبل کرنے ہے بہتریمی ہے کہ تم قبل ہوجاؤ۔

کیا آج کی عیسائیت میں اسبق کی کوئی ادنی سی رق بھی پائی جاتی ہے؟ اسبق کے برنکس آج کی تر تی یا فتہ عیسائی اقوام نے ایٹم بم بکلسٹر بم اور ہائیڈروجن بم بناکر پورے کرہ ارض کی زندگی کو نہایت مہلک خطرات سے دوچار کردیا ہے۔ حضرت عیسی علینا نے اللہ وحدہ لاشریک کی بندگی کی تھی اور سوسائی کو بھی بہی سبق دیا تھا۔ انھوں نے تثلیث کا گور کھ وصندا بھی پیش نہیں کیا۔ آج حالت یہ ہے کہ کاروبار تثلیث کی چیدگیوں سے خود ہوئے برے عیسائی سکالر پریشان ہیں اور طرح طرح کے فکری مغالطوں میں مبتلا ہیں۔

۔ ذراہندومت پرنگاہ ڈالیے۔ بید نیا کے قدیم ترین مٰداہب میں سے ایک ہے۔ بلاشبہ یہ پر ماتما کی خبر دیا ہے، گر ہندومت کے طرح طرح کے تو ہمات کی پر چھائیوں نے سچائی کی اس ایک کرن کو بھی ماند کر
دیا ہے۔ ہندوستاروں کی چال کے بڑے معتقد ہیں۔ شبھ گھڑی جانچ بغیر کوئی کا منہیں کرتے۔ ان کے
ہاں ذات پات کی جکڑ بندی اس قدر محکم ہے کہ ہزاروں سال گزرجانے کے باوجوداس کی بندشیں آئ
تک ذھیلی نہیں پڑیں مسلمانوں کا تو ذکر ہی کیا، ہندوستان میں لا تعداد شودر آئے بھی انتہائی تو ہین آ میز
ماحول میں ب بسی کے دن کا مندہ ہیں۔ ہندوساج پر برہمن کا رائے ہاور برہمنوں کا دعوکی سید ہے کہ
(نعوذ باللہ) وہ ایشور کے منہ سے بیدا ہوئے۔ بیلوگ بے شار بتوں کے علاوہ گائے ، بیلوں اور سانپوں کو
بھی پوجتے ہیں۔ بیواؤں کو منوس گردانتے ہیں۔ ان کی تاریخ کو رو پانڈ و کی جنگ کی تاریخ ہے۔ اُجنا
کے غاران کا تہذیبی سرمایہ ہیں۔ بھلا بید ند ہب انسان کو کیا سکھ پہنچا سکتا ہے؟ ہندووں کو اسلام کا شکر گزار
ہوتا چاہے۔ اگر مسلمان نہ آتے اور ہندوستان پران کی حکمرانی کا سکہ نہ چاتا تو ہندو بیوا میں آئے بھی چتا

بدھ مت کو دیکھیے ۔ یہ عجیب وخریب گور کھ دھندا ہے۔ اس میں اللہ کی ذات ِعالی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ یہانسانوں کوئیکشو بننے اور بھیک مانگنے کی ترغیب دیتا ہے۔

یمی حال یہودیت اور دیگر نداہب کا ہے۔ یہودیوں نے اپنی آسانی کتاب کوسخ کیا۔ دولت کو اپنا معبود بنالیا اور اس زعم باطل میں گرفتار ہوگئے کہ ہم سب انسانوں سے افضل اور نجات یا فتہ قوم ہیں۔ فی الجملہ یہودیت، ہندومت، بدھ مت، عیسائیت اور جملہ ندا ہب میں ہے کسی کے پاس وہ نسخہ شفانہیں ہے جو اسلام نے پیش کیا ہے اور دکھی انسانیت کوراحت وطمانیت کی بشارت دی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ انسان کے لیے اس کے سواکوئی راونجات نہیں کہ وہ اسلام ہی کی بتائی ہوئی صراط متفقیم اختیار کرے اور این تمام دکھوں سے نجات پا جائے۔ باقی تمام ندا ہب ایوان تاریخ کی یادگار ہیں۔ بیتاریخ کے مختلف ادوار کی طرف چند بلیخ اشار ہے کرتے ہیں اور نقابی مطالعے کا سامان ہیں۔ اس سے زیادہ اب ان کی کوئی عملی افادیت نہیں۔

تقابل ادیان اپی جگہ ایک دلچسپ مطالعہ ہے۔ اس سے انسان کے دہنی ارتفاء کے مختلف مراحل سامنے آتے ہیں اوراسلام کی حقانیت روز بروز اُجا گرہوتی چلی جاتی ہے۔ تقابلِ ادیان کے سلسلے میں عظیم بھارتی سکالرڈ اکٹر ذاکر تائیک کی محنت وجبتو ایک مائیہ تاز کارنامہ ہے۔ جس کی گوئے آئے ساری دنیا میں سنائی دے رہی ہے۔ نقابل ادیان در حقیقت انسان کے مختلف دہنی رویوں کا مطالعہ ہے۔ یہ مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کی عقل کن کن مراحل میں پڑاؤ ڈالتی رہی ، کہاں کہاں تھوکریں کھاتی رہی ، سچائی

کی حال میں کن نتائج کے پیچی اور عملی زندگی کے لیے کن اسالیب کی خبر دیتی رہی۔انسان کی وہا فی نشو ونمااور عقلی بلوغت کا بیسٹر بہت کی خمنی اور ذیلی معلومات کا آئیند دار ہے۔ عہد درعہد اور نسل اس سفر کا جو سب سے اہم پہلوا عالی ہو کر سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ماورا ہستی کی جبتو اور ادراک و احساس خود انسان کی فطرت کا پر جوش مطالبہ تھا۔اسلام نے اس مطالبے کو بلند آ جنگ کر دیا، اس نے بار سید ھے ساد ہے انداز میں انسانی عقل و شعور کو مخاطب کیا اور اس کی توجہ مظاہر فطرت کی طرف دلائی اور رہ در کر پوچھا کیا تم آسان کو نہیں و کیھے کہ اسے کس نے بلندی عطا کر دی۔ پہاڑوں پر نظر نہیں ڈالیے کہ انسان کے اختصاب کی جائز نی ،ستاروں کا غمزہ اور گھٹاؤں کا نظارہ بھی متاثر میں کرتا نے ورتو کرو یہ بارش کون برساتا ہے؟ پیاسی زمین کوکون جل تھل کر دیتا ہے؟ اور خزال رسیدہ باغوں میں بہاروں کے قافلے کون بھیج و بتا ہے؟ سالام نے اسی طرح کے سوالات کر کے انسان کے باغوں میں بہاروں کے قافلے کون بھیج و بتا ہے؟ اسلام نے اسی طرح کے سوالات کر کے انسان کے ذمن کو کر پر یوادر اللہ درب العزت کی ذات عالی سے زوشناس کرایا۔

تقابل ادیان کے قریعے اسلام کی حقانیت اُجاگر کرنے کے لیے جن علائے کبار نے انتقاب کام کیا ہے۔ ان بیل ادیان کے دریعے اسلام کی حقانیت اُجاگر کرنے کے لیے جن علائے کہار نے انتقاب کام باب ہے۔ مسلم پہلی کیشنز کے ارباب اختیار قابل تیر یک ہیں کہ انھوں نے اس فاضل اجل کی ایمان افروز کتاب ''الاُدَبَانُ وَالْفِرَقُ وَالْمَدَاهِبُ الْمُدَاهِبُ الْمُدَاهِبُ الْمُدَاهِبُ الْمُدَاهِبُ الْمُدَاهِبُ الْمُدَاهِبُ الْمُدَاهِبُ الْمُدَاهِبُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

نی الجملہ اس خرد افروز اور ایمان پرور کتاب کی اشاعت مسلم ہدیں بیشنز کا قابل تحسین کارنامہ ہدیں ہوں استحقیم پر ڈال دے۔ بیر کتاب عالم اسلام کی مائی نازید بینہ یونیورٹی میں گر پجوایشن کے نصاب میں شامل ہے۔ اس کا اسلوب نگارش دور حاضر کے نقاضوں سے ہم آ ہنگ ہے۔

#### ebooks.i360.pk

حضرت محمد مَنْ اللَّهُ کَ پاس بے سروسامان ارادوں کے سوا کچنہیں تھا۔ کوئی سیاسی جماعت تھی، نہ کوئی فوجی جتھا، مال و زرتھانہ کوئی جا گیر۔ آپ مَنْ اللَّهُ اللہ صرف اللّدرب العزت کی ذات

عالى ير بهروسه كيا\_ دن رات محنت كي اور صرف 23 برس كي مدت ميس عظيم الشان اسلامی انقلاب بریا کر کے ایک پسماندہ اور تم کردہ راہ قوم کے لیل ونہار بدل والدرسول الله تلفظ جزيرة عرب مين پيدا ہوئے ، مكر آپ كوئي قوم يرست نہیں تھے۔آپ کی تعلیمات عربوں کی مقامی سیاست اور قبائلی معاملات سے بہت بالاتھیں۔آپ کی گفتار، کردار، رفتار اورا فکار میں عالم گیرشان نظرآتی ہے۔ آپ نے عربی، مجمی، امیر، غریب، کالے، گورے، شرقی، غربی، سامی اور غیرسامی کی ہرتمیز اٹھا کر پوری انسانیت کوصرف الله رب العزت کی بندگی کی دعوت دی اور ہررنگ نسل کے انسانوں کو نیک اعمال کی زندگی کاشعور بخش کرمتحد كرديا\_الله رب العزت يراثل ايمان اورشريفانه اعمال كي زندگي ،بس اسلام اسي كانام بجوسار عالم اور مرز مانے كتمام انسانوں كے ليے آيا بي ....كيا دنیا کا کوئی ند به اتناسچا، اتناساده، اس قدر جامع اوراییا عالم گیرنظام زندگی بیش کرسکتا ہے؟ زیر نظر کتاب " اقلم عالم ہے اُدیان ومذاہب " میں یہی عالمانہ جائزہ لے کراسلام کی ابدی سیائیوں کو اُجا گر کیا گیا ہے۔ اہے خود بھی پڑھیے اور دوسرول کو بھی اس کےمطالعے کی دعوت دیجیے۔ اس کتاب کا ہرورق ایمان پروراورخردافروز ہے۔